م فن في المامت كارول كى يكب اس فيالله كا المامت كى برقرآن صربت طاناصوني عبوالم بينان مواتي \_ بامع نصرة العلوم وجمافاد الحاج لعل وين مايم اسه (ظوم الماميد) اداره نشروا الماعت معنصرة العلوم فاروق كنج كرجرانواله



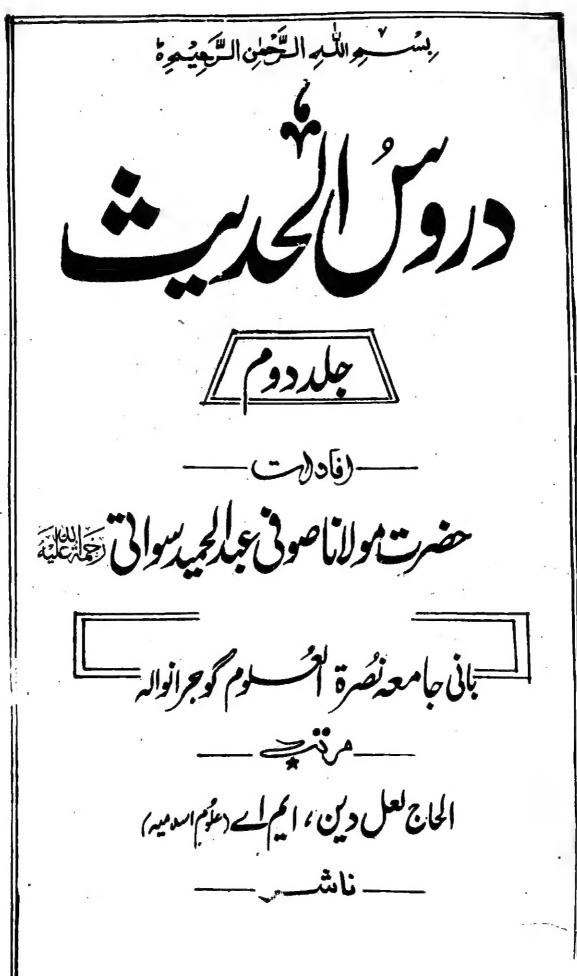

اداره نشر واشاعت جامعه نصرت العلوم، فاروق سَجْح گوجرا نواله

#### طبع دوم (جمله حقوق تجق ادار همحفوظ ہیں )

نام كتاب دروس الحديث (جلد دوم)

افا دات حضرت مولا ناصوفی عبد الحميد خان سواتی بانی جامعه فرق العلوم

مرتب الحمل حلال دین ایم ال مطبح طفیل آرث پرلیس ـ لا بهور

مطبح بینی موضع کھیکے

تعداد طباعت سیدعصمت اللہ بخاری موضع کھیکے

تاشر ادارہ نشرواشاعت جامعہ فرق العلوم فاروق سینے کو جرانوالہ

تاشر جولائی طبح دوم جولائی 1040ء

ملنے کا پته ا اداره نشرواشاعت جامعه نفرة العلوم فاروق تنج گوجرانواله

# مت مضامان دروس الحديث ملددوم جلددوم

| مغفر       | مفاين                              | مغخمبر | مفامين                               |
|------------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>7</b> 9 | خری منتی کے لیے انعام              |        | يش فظ از محمد فياض فإن مواني         |
| 81         | ضوركى انگليون مسينيمه كالجرار      | 10     | جالميت كي رسوم                       |
| 74         | منرمالت مي ليكن كى مانعت           | / 14   | قول وفعل مي تضاو                     |
| 50         | امت كااستقاق.                      | , 14   | خواص وعوام كميلي فتلف احكام          |
| 82         | منام جوارنه مال غنيمت كينتيم       | . 19   |                                      |
| 79         | ضرت عمر بن خطاب كي جارفضائل        | - 11   | التراقالي كي كماحقه قدر داني         |
| 4          | زارت کا اختلاف رواب <del>ی</del> . | 1.0    | د" الول من سے ایک دخال بن صیادی      |
| · or       | شروط بيع اوربود تورى كى ممالعت     |        | بعض جزول سلسنا پاک کرنے              |
| 00         | مبرياغ كالصافئ كلي مشابده          | 10     | كى مما نعست                          |
| 4          | بربیاری کی دواموجود بسے۔           | . 44   | حضور على السلام كيساته وجاثاري كاعبد |
| 44         | جنت اور دوزخ کی قربت               |        | قول وتعل مي تضاد                     |
| 59         | معجزة شق القمر                     | 79     | قريش كوالتقالى فرانبردارى كاكيد      |
| 4.         | سوك كاطرابة اوردسار                | ١٣١    | جنات كوتبليغ دين .                   |
| . 41       | ايك منش قيمت عهد نامه.             | 1      | الانه كانمازك بعدملينا -             |
| 42         | امم المؤنين المع جديثركي دعسار     | 10     | نماز حبحه كااستمام                   |
| _40        | نجران كے عیسائیوں كے ماتحد مناظرہ  | 74     | مورج گرین کے وقست نباز               |
|            | 1                                  | 1 1    |                                      |

1.4 حنور كالعليمكروه ١٠٣ 1.0 مسطمون بوگا ٧٨ 1.4 خازے کیساتھ چلنے کے آداب 4 يعرفه اورمزدلغه ۱٠۸ ناحق مرد کرنے کی ممانعت 11. مجانی اور مجوط کی تقیقت. د دسم سجده کے بی رمیدها کھ اس موجانا۔ 41 111 حنرت عدالتدبن ودكي صورك 111 عرى كے بلتے كوزريع زمر. روح كاحتيقت 111 غدار كالشت مي جفنارا 119 قيامست برك وكون برقائم موكى حضور كأخلاق عاليه 110 تشهدكي البميست لمان کوگالی دینے اور قتل کرنے کی نرمت حضور کی ایک بین قیمت دیا مج وعرو كيموقع برتلبيه 112 ا كات بيل كى زكوة استرير ليثنة وقنت دعا ۱۱Ý 14 نماذ باجماعت كى تاكيد 119 مانپ کوم حورت میں اسنے کا مح 11. دنیاکی ارامطلبی مسے اجتناب باعضار وبوادح كى ٹزاكست غزوه مدمیمیهی والسی کاسفر 144 ۳۲ فرم برحد كااجراد 41 144 90 منے جات دلائے والی دما۔ 144 بى امراتل كرواسى عرت مامبل رد 94 راولين اورنالاتن اخرين 144 طلوع فجرست قبل ودلعدكى اذان عض المحول الرك

| صخفم                                  | مفاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مختبر        | مفامين                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文 | فع مکه کے بعد ہجرت بہیں مصنوت ابن جاسس کیلئے خصوص دعا جرامودگی گوائی حضور اور آپ کی امت کی شال مضافتین کی گذرب بیانی ما فقین کی گذرب بیانی ما جرامو کی گوائی ما جرائی کی ماجنت براری ما فقین کی گذرب بیانی ما جرائی کی ماجنت براری ما فرائی ماجنت برای کی خیفت مناز استسقاء کا طراحیه متعری بیاری فنگون اور بیان کی خیفت منافروں کو دوڑا نے کی محافعت ما فوروں کو دوڑا نے کی محافعت مواون طب کی قرائی معافی قرائی معافی محافر کی محافی محافر کی محافر | 五年五十五十五十五十五日 | مورة النجم كي تلاوت بربجده ريزي<br>دوزخ باجنت من واضلے كى بنيا د<br>وعظ دنصيحت كاطراية<br>سب سے بڑاگناه<br>بغيرالم كرى سے ددھددوھنے كام بجزه |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                              |

مفالمي مغيالين بعض معون كوك اعدك برابرسونا خرج كرن كمنا 194 444 صربت عاكشه صدليتر كاآخرى وق دنيا كي تليل زندگي كي مثال 190 446 دكوع كحابود كلمات نمازعصرکی فوتیرگی پرانسوس 244 194 بعض برتنول كاستعال كالعسة 111 190 بنجىگانه نمازون مي تنوت نازله فتح محركي ناريخ 44. فال اوشِكُون مِن المياز 14 دجال كى واضح علامست مردول يملئ بالرار مرنماز ترصف كمفا ١٣٢ 199 ۲., حفور كاعره قضا 227 مرداری کمال کاحکم 4.4 بیرکے دن کیفنے 440 دين كيمجوالعام اللي-4.0 دوران نماز گوش 4.4 734 اسماعيل كى قربانى بيت النارشرليف مي بتول كي موجود كي 4.4 739 المؤك كالم كي لي دضامنري 4.9 491 نظر بر کالگ جانا بری ہے۔ 71. 797 اصفهانى مرمركى تصوييت مسواك كى ضرورت اوراتىمىت 411 rer جعركے دن نماز فحر كى قراءت 414 114 414 444 نمازى مغاظت كيلت آكرتره كالأما احرام کی مالست میں نکاح 714 77/2 مردوزن کاایک بی رتن کے انی سفیل اے جسم كايروس والاحتبه 444 ماه رمضال من قرسے كا تواب عج كے برابر دوران نماز نظرست التغات 17/9 حضورا کی دات کی نماز 10. 119 طواب زیادت داست کے وقت کرنا بعثت بنوى برجنات برسخى 747

|    | صغينبر | مضامين                                                                                          | مؤنبر   | منامين                                |   |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|
|    | 149    | جانوروں کے وودھ برحق                                                                            | 404     | حنور سے مہودلوں کے پانے موالات        |   |
|    | 1      | مخرب اورموشار کی نمازین کھی کریے پڑھنا<br>برما                                                  | 104     | رومیول کے خلبہ کی پیشین گوئی۔         |   |
|    | 444    | بالكلوان كالميح طرلقير                                                                          | 1       | دوران مغررات کی دما                   |   |
|    | YAP    | مِيدِالنَّرِينِ عِنْ كَا كَمَالَ قَمَاعِتِ<br>مَا رَبِيرِ النَّرِينِ عِنْ كَا كَمَالَ قَمَاعِتِ |         | قامت کے دل لیسینہ کی کثرت             |   |
|    | 710    | تفوریشی کبی گناه سے                                                                             |         | مختلف نمازول كي سنن مؤكده             |   |
|    | PAZ    | مواری برنماز رؤ صنے کا حکم                                                                      | 744     | أيك ففيح ولمينغ خطبه                  |   |
|    | PAA    | دوران مفرمواري برنماز برهنا                                                                     | 747     | جنازے میں شمولیت کااجر                |   |
| .* | 444    | بلاضرورت كتابيالنا                                                                              | 440     | گرون می نماز ب <u>ر صن</u> ے کی ترغیب |   |
|    | 79-    | مردوزن کاایک برتن سے وضو                                                                        | 144     | دارهی برهاو اور کیس کتواو             |   |
|    | 491    | اموام كالباسس                                                                                   | 444     | عورتون كانمازكم يصيحدين جاما          |   |
|    | 494    | عاتوره افحرم كاروزه                                                                             | .444    | مركح بال مناواماً يا كنوانا           |   |
|    | 494    |                                                                                                 |         | قرمس جنت اور دوزخ کے معلانے کی        |   |
|    | 798    | صدقه فطر کی مقدار                                                                               | 74.     | الطريح فيلت رن الموعدت                |   |
|    | 190    | جانور <u>کے بی</u> ے کی قبل از ولادت بیع                                                        | 121     | عبلس میں کشا دگی ببد <b>ا</b> کرنا۔   |   |
|    | 494    | مناقب حضرت عبدالتُّر بن عمرُ ا                                                                  | 127     | جنبی کے لیے وضوکر کے سوجانا           | : |
|    | 194    | مرفخض کران اور محافظ ہے                                                                         | المايما | تین می سے دو کی علی رکی میں بات جیت   |   |
|    | 199    | سفر <u>س</u> یدوالیی کی دعا<br>موسر                                                             | 147     | خفاشره قرأن كأسلسل تحوار              |   |
|    | ۳.     | گوه کی حلت وحرمت<br>دی بر روز از                            | 740     | نماز باجاعت کی اہمینت<br>ربر          |   |
|    | ۳.۱    | زنا کے ارتکاب پردجم کی منزا<br>این وروس سائیشیں                                                 | 454     | عالم کی اطاعت جانزامری ہے۔<br>تاریخ   |   |
| •  | 77     | لیلنه القرری ملکشس<br>از احتفاد ۱۱۱ دل لعضر دیگرمه آمار                                         | YEE.    | قسم من المدّرك نام ياصفت كي بوعي بيم  |   |
| ſ. | rp     | فالتح خلف الامام الدلعين دليجر مسائل                                                            | PEA     | سوارى برنماز برطيعنا                  |   |
| ,  |        |                                                                                                 |         |                                       |   |

معنامين كحلف كحلبض أداب ميبنرين قرآن كي خاظ 4.4 نماز رطصت وقدت كيدلنكى مانعت 4.4 226 كمان كابعدان كليال جالنا برماكم سيفحوم كمتعلق بازيرس بوكى ٢٣٥ 4.9 عام لوگوں کی اونٹوں کے ساتھ مثال بلاصرورت بعيك مانكنا حرامسي 71. 224 صدة كتيم ت جانوركوددباره خريرنا تحويل قبلها ورسسجدتها 711 274 ايك فان كا دوسرك خلاف تعيارهانا ١١٣ غداری کی سزا 779 دس ذی الج سے مہلے طواف کرنا بمميملان كوكا فركبنا ۳۴. 714 مونے سے پہلے اُگ کو بھادینا بتغابست كمح بعلامتنجاا دروضو 419 444 منافق آدمی کی مثال تجارتي اماج كيخريد فروخست 710 ٣٩٣ برى كے الكے يا يوں كامجره مسجد من موسف كى الماسحست 714 277 وقف مكيك تراكط بیک قت چارعورتوں سے نکاح اور دراشت مي حقته -ادفی اوراعلی درجے کے عنتی 119 444 انتبآح نماذ كي كلمات فرض نمازمی ایک نیاده مورتون کی قرات ۸۲۸ كيط الخون سي ني للكانا. اطلع ادر فرد سمس في قت نما زر صن كم الفت ا ١٩٩ 441 راعظ كتے وقت انشاء التٰركهنا نمازی کے آگے سترہ کی صرورت 701 444 كفل كي سيحي توب دوران مزعورت كي المعرم كي صرورت 444 737 گھوڑے کی بیٹیانی میں خیرونو کی تنهاسغ كرنيع كي ممانعيت 240 ۳۵۳ سيست كام آنے كاضلہ طوانس من رمل کرنا منست. 244 204 وم دمسأل كي مما تعست زنده جانور برتیراندازی کی شق 400 244 ا خاله کے ما توحن ملوک طلوع فجرك بعدصرف دومنتين 27-704 تمانعا خست كاداتنكي نسائش كيليئ اجروصول كرنے كى مانعت 201

|              | <b>A</b>                           | •     |                                          |
|--------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------|
| صخربر        | مضامين                             | مغخبر | مغايي                                    |
| ۲۸۲          | بدبودار بيزكماكم سجدس أنءكى مالخت  | 1.94  | موليث يول مي ذكوة كانصاب اورترح          |
| 727          | اس دنیامی رشیم مردول کے بیطال نہیں | 241   | ليلته القدرى تلاشس                       |
| <b>1718</b>  |                                    |       |                                          |
| <b>1</b> 784 |                                    | ,     |                                          |
| 724          |                                    | ſ     | مزدلغمي مغرب اورعشارا يك اقامتي          |
| 1749         |                                    |       | سونے اور چاندی کی انگریظی                |
| <b>491</b>   | مرم کے لیے جوتے کا انتخاب          |       |                                          |
| 191          | احرام باند <u>ھنے کے بسے</u> میقات |       |                                          |
| r951         | فحرم كاللبيه                       | 127   | جرامودا دركن يمانى كاامستلام             |
| 790          | اونبط كومخركرن كاطرنية             | ٣٧٣   | نماذعشاركا نام                           |
| r9<          | فحرم آدمی موذی جانور کومارسکتاب    | my y  | فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مباعث میں موت |
| 291          | جحراسود كاامستلام                  | 140   | دنيامين فراب فورآخرت مين تنراب طهور      |
| <b>199</b>   | صرف ج اسودا ورركن مياني كااسلام كو | 11    | سے فروم رہے گا۔                          |
|              | ابیت ،الترسران کے اندر نماز        | 124   | ایام منی کے دوران مکہ میں قیام           |
| 4.1          | ا پرطیعنا ۔                        | M27   | نكاح شفاركي ممانعت                       |
| 8.4          | نمازجوكيليغسل                      |       | كهانا يمطي نماز لعديس                    |
| hih          | نماز کے بیسے سواری بطور سترہ       | i i   | وتردات کی آخری نماز                      |
| 4.0          | وصببت كى البميت                    | ۱۸۳   | والدين کے کہنے پر موی کو طلاق            |
|              |                                    | -     |                                          |
| •            | 1                                  | ı     |                                          |

. . • 

# من القطر

# اذا حرم محرفياض ما الله مستهم مدرسه نصق العلوم كوجرا فوالم الماحة والعلوم كوجرا فوالم الماحة والماحة و

اَلْحَمُّتُ اللَّهِ اللَّهِ مَنِّ العَلَمِينَ وَالصَّلَّقُ وَالسَّلَوَ مُعَلَى اللَّهِ الْحَكِينَ عَلَى اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ عَالَمُ اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ عَالَمُ اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ عَالَمُ اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ اللهِ اللهِ وَأَضْعَالِهِ الْجَعِيْنَ اللهُ ا

الله تعالی کے خصوصی فضل وکر م مسے وہ کالحدیث کی دو مری جلد قار کین کرام کے المحقول ہیں اللہ تعالیٰ کے اس سے قبل دروس الحدیث کی ہملی جلد جب ہیں امام ابوعبد اللہ وہ بن اللہ بنانی المروزی اللہ وہ بنایت المتنین اور مہل انداز میں بیش کی گئی تھی ۔ اب اس دو مری جلد میں بھی سندا جمد کی دو صدا تھتر یہ المنین اور مہل انداز میں بیش کی گئی ہے جن میں حضرت عبداللہ بن سعور کی چرائی روایا ۔ احادیث کی تشریح اللہ بن سعور کی چرائی روایا ۔ اور حضرت عبداللہ بن سعور کی چرائی روایا ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک مونیا و المان اور عام فہم زبان میں واضع کیا گیا ہے ۔ وقیق وی معلی المحادیث کی دفت و اللہ مونیا وہ میں المحادیث کی دفت و اللہ مونیا کی گئی ہے اور مغیوم بیان کیا گیا ہے۔ وقیق وی کی ساتھ مطاب اور عمل مونیا کی ساتھ میں مونیا کی کہوئے ہی باتیں طلبار کوام اور عمل رحنا کی مساتھ کے لیے مغید مونیکی ہیں ۔ حوام اس سے فائد فہمیں اٹھا سکتے بھی برایشان موجاتے ہیں ۔ حربی عبدام مونیا ہی اور میں موجاتے ہیں ۔ حوال مونیا ہیں اٹھا سکتے بھی برایشان موجاتے ہیں ۔ حربی عبدام ہے مغید مونی ہیں ۔ حوال اس سے فائد فہمیں اٹھا سکتے بھی برایشان موجاتے ہیں ۔ حربی عبدام ہی موجاتے ہیں ۔ حربی عبدام ہی المحت براع الب اور مربر مدیرث کیسا تھرسند کی المحت کی ایک برائی کو میات کے اللہ کی کو میں کیسا تھرسند کی المحت کی المحت کیا ہیں موالے کیا گئی کے دور کے اس کیسا تھرسند کی کو میں کیسا تھرسند کی کے دور کی کو میں کی کور کیسا تھرسند کی کور کیسا تھرسند کی کور کیسا تھرس کی کور کور کیسا تھرس کی کور کیسا تھرس کیسا تھرس کی کور کیسا تھرس کی کور کیسا تھرس کیسا تھ

الهيكانام عبدالتركيبيت ابرعبدالرطن والدكانام سود اوروالده كانام ام عبرتها فلفلت واحري كي بعد آب امت محديد من سب سے بار مع فرآن بن است معدوعليالسام سے باروا متر مور میں سن کریا دکی تھیں (بخاری صفالا ، ج ۲) حضرت عبدالٹرین مسورڈ کا پنا بیان ہے كرجيك اسس ذات كي تم معرضك مواكوني معبود المني قرآن كريم كى كوني ايب نازل بنين بهاي مكرين جانة بول كرس كے حق ميں اور كس جگر نازل موئى اور در مات تھے اگر مجھے علم موكر قرآن كومجسسة زياده جلننه والاكوئي سهداورين أمسس تك موارى يربهني مكتابون تويقينا موار موكراسط باس جاماً اوراس معظم كيمن كاكوشش كرما. (تفيارن كيْروت جا) أبسكا يرقول بي سعد مرصحاب في مالت ريم كرجب دس أيين نازل بوتى تفين توبم أكفين بطعت تع جب تك ال كعماني اوران برعمل كرف كعطريق كونرجان يلت اوري مررقابل على عم يعل كرت و (ابن كيوس ج ا) حضرت عبالترين سود اس دقت إيمان لات تعيم مونین کی جا عست پنداصحاب برشتمایتی . آب نے مریزمنود کیلم پرت بی کی ، غزوہ بدر ، اصر فندق، مدیدبیانیبراخین اور فتح محرین صورطالسلام کے بمرکاب رہے ، حضرت عرفادوق کے دورخلافت میں مالے و میں جنگے رموک میں مجی بڑی شجاعیت وبہادری سے متر رکھے ہوتے (الرالغابهمد ٢٥ ج ٢) منتظم بي كوفه كے قاضى مقرد كف كئے . بالآخراب نے ماظور بس سے نا مزهر ما كرسال هي داعي اجل كولبيك كما حضرت عمّان في آب كي نماز جنازه برهان اور آ پوضرت عثمان بن طون کے بہلویں سرد خاک کیا گیا۔ (طبقات ابن معرص ١١١ ج٧) آبيكا نام عِدالتْركنيست ابوالعباس والدكا نام عِالَّ اوروالده كانام ام الغفل لبابرتها - أب كى ولادت بحرت مستين مال قبل محمرمي مونى أب كم والدحضوت عباس صور عليائسلام كم جياته

حنرت جائ مشده مين فق مكر يسركي وحقبل علة بكوشس املام بوست اها بيضابل ميال كيساقد بجرت كرك مدينه بيني معنوت مدالنرى عبائ كى عواس وقت كياده برسس نياده نهيل فتى أسب است والدك بمراه المرحضور عليالسلام كى باركاه بوت مي صاصر وحد ته معابرالغ ي صنوت عدالترين عباس كي تخييد يبيت عبى بيست فيهورتني فود صور علي السلام أب كم يب دعاى تى "اسك التراس بيك كوكتاب كاعلم كما اوراس دين ين مجوع طار فرا. (ابن کثیرستاج ا) حضور علیالسلام کے وصال کے وقت آپ کی عروس یا تیرہ برس تھی آپ یی معاطات میں برسے سے اکثر حضور کے گھریں ای خالہ ضرت میونر اس قیام کرتے تأكروات كے وقعت حنور عليالسلام كا عمال كامشا بره كرسكيں ابك دفع حضورصلي الدعليد وسلم قىناتى ما بىت كى يى تى لىن لىك كئے توابن عباس شنے آب كے يعے پانى كالوار كھ دیا آب بب وابس تشراف است توبوچها کریس نے رکھا ہے توبتا یا گیا کرابن عباسی ف رکھاہے توا ب نے اس موقع پر معی دما کی۔ اللہ فی تو عکد اللہ الحکم اللہ اللہ الدارسي محمت اور دانائي كما دي (بناري صر ٥١١ ج ١، صلا بم ١ بينانجراً بكي دعا مقبل في حصرت عبدالترب سود كاكيداب يرسب سيطر مع فرآن سمع جات تع بكرخودا بن سود في الكرفوا بن المران ا كى بېزىن ترجمانى كرفى واسے (ابن كثيرص لاج ا) أب حضرت على فى كے ذمان خلافت مى تفورا عرصه كورزى يرعمى تمكن رسيع آب آخرى عمر من طالف فمتعل مو كت تعدا ورساك يد مي وبي جان جان آفرين كريشركى فيمدين صفير كمان خازه الرصائي -

معشرت عبدلت بن عرف المرائع الم من المنت من والمت من والمت من وقعت المن عرف كاس تقرباً بالخ برس كامو كاء آب نمه عرف منرف براسلام مرست تواسس وقعت المن عرف كاس تقرباً بالخ برس كامو كاء آب نمه به مرف من من من ومن من وقع بدرواً مدين آب كى عمرتي اورجوده سال موسي كى وجه سيد باوجوا بنا نام بيش كرف سي عضور علي السلام كى طرف سي صفرس مون كى وجه سيل جازت د على - (۱) معرص به به ق اقل تذكره ابن عرض د بخارى صد ۱۹۸۸ به ۲) غزوه خدق بيصت رصنوان اخير، فض كر ، غزوه خدق الماف ، غزه توك اور مجته الوداع بي بعى آب في تركت كان مي مي البرائر ، مراكش ) كى دېم مي بي خركي بوت ( فق البلدان بلاندى صد ۱۳۳۷) ملاوت قرآن كے ما تعداً پكو غير معولى شغف تعاقران كى مور و ايات برفكرو تور بر مي عرفزيز كابيت الراحقه رن كي بي مي عرفزيز كابيت الراحقه رن كي بي مي عرفزيز كابيت الراحقه رن كي بي مكاندانه اس سند كيا جاس كاب كه آب و مي تعاقران كي مور و ايات برفكرو مي تعاليم و بي آب كا تعار ملابر مدني كه اس دمره مين تعاليم و مي المراكز و بي آب كا تعار ملابر مدني كه اس دمره مين تعاليم و مي دعل ك في مين دات يائي .

ای جلدی پروف ریزنگ بی احقر کیساتھ ما فط محد عماد خان ناصر نے صعبہ لیااللہ توالے قول فرط سے آخریں قار بُن کرام سے الماس ہے کہ والدمحر مصرت صوفی صاحب منظلہ کی صحبت کے بیدے اور جلہ ۔۔۔ معاویین ۔ کے یعدے دعا فرایس کہ اللہ لقالے جملہ پریشا نیاں دور فرط سے اور جل سے کے قرف نے ایس کہ اللہ لقالے جملہ پریشا نیاں دور فرط نے اور اپنی مرضیات برجلنے کی توفیق عزارت فرائے۔ آین

وصلى الله تعالى على خير خلقه عُكَسُّ ق اله واصابه

اذ-احتر فحد فياض خالف مواتى مهتم مدرسه نصرة العلوم گوج انواله ۱۲ ربيح الاول ۱۷ الالده ۱۲۰ اگست ۱۹۹۷ م

## جامليت كى رسوم

حَنْ حَبْرِ اللّٰهِ بَي مَسْعَوْدٍ قَالَ قَالَ دُمُولُ اللّٰهِ مَسَلَىٰ اللّٰهِ مَسَلَىٰ اللّٰهِ مَسَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَسَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ الْمُدُوكَ اوْ شَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُدُوكَ اوْ شَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُدُوكِ اوْ شَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْمُدُوكِ الْمُدَامِلِينَ وَ اللّٰهُ الْمِلْيِنَ وَ الْمُدَامِلِينَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّ

(مسندا مرطبع بروت ملداصغر ۲۵۹)

مزت جدال را بن سور وایت بیان کرتے بی کرخور کی مسلط الله علیه وسلم مزد این کرد این کرد این کرد و مسلط الله علیه وسلم می میں سے نہیں جی نے بنے وضا دس کو چاہ کر بیان چاک کیا یا جا جمیت کے زماز کا لغوہ جلند کیا ۔ اس تم کا جزع فزع کسی موت یا دیج سعیدت کے دقت کیا جا آب جس کرنی علیا سلام نے تنی سے مافعیت فرائی ہے ۔ اچانک ماد تر پر بال نرچنا ، سینہ کوئی کرنا دخوار اور راؤں کو بیٹنا ایک عام عول تھا۔ زیادہ ہوٹ میں اگر کم پڑے بھی پھا و دیست جا تھے۔ یہ دور وں کو مقادت کی بات تھے۔ یہ ماد ور وں کو مقادت کی بات تھی جنوا دور وں کو مقادت کی بات تھی جنوا میں اور جنبہ واری کی بات کی جات کی جات کی جات کی بات تھی جنوا میں اور جنبہ واری کی بات کی جات کرنے دالا ہم کی جات کی جات کرنے دالا ہم کی جات کی جات کرنے دالا ہم کی جات کرنے دالا ہم کی جات کرنے دہ جات کا اگری نہیں ہو رکتا ہماری جا و سے کا دی دور جسے جو معید سے میں مرکزے اور النے جا و سے کا اگری نہیں ہو رکتا ہماری جا و سے کا دکن دہ سے جو معید سے میں مرکزے اور النے تھا اسے اور طلب کرے ۔

#### قول وفعل من تضاد

عَنِ بَيْ مَسُعُوجٍ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْبِ اللّٰهُ عَلَيْبِ اللّٰهُ عَلَيْبِ وَصَلَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْبِ اللّٰهِ صَلَّا اللّٰهُ عَلَوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ فَ وَسَلَّهُ صَلَّا لَكُنْ عَلَوْنَ مَا لَا يَفْعَلُونَ فَ الْمُسْرَاءَ مِ بَعْدِئَ يَقْمَا لُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ فَ وَلَا يَفْعَلُونَ فَ اللَّهُ يَوْمُ مُرْدُونَ . وَيَعْلَمُ وَلَا يَفْعَلُونَ مَا لَا يُورُ مُرْدُونَ .

(مسنداحد طبع بیرست جلداصغه ۷۵۴)

حضرت عبداللہ بن مسور و روایت بیان کرتے ہیں کہ یں نے انحضرت می اللہ علیہ دیم کم میں نے انحضرت می اللہ علیہ دیم مسلم مسے سنا آب نے فرمایا کی بر سے بعدالیا ہے دیم میں اور دہ کچھ کریں گے کریں گئے ہیں اور دہ کچھ کریں گئے می کاان کو ندا اور ربول کی طرف سے بی نہیں ویا گیا ، ہم دیجے ہیں کہ ای تیم کا اور دور میں بایا ہوئے دستے ہیں جن کے قول و فعل میں فایاں تصاور باہیے خلفائے داخرین کا دور تی اور ایسی بات کہنے ہے جس برخود عامل نہیں ہوئے ایکھ مائم میدا ہوئے میں برخود عامل نہیں ہوئے سے اور بعض ایسے خلط کام بھی کرھائے تھے تھے تھے دور جھی اور ایسی بات کہنے ہے جس برخود عامل نہیں ہوئے سے اور بعض ایسے خلط کام بھی کرھائے تھے تھے تھے تھے دور جھی اور ایسی بات کہنے ہے جس برخود عامل نہیں ہوئے گئررے ہیں جن میں اور نگ ذیب عالم گئر نا اور ایسی اور میں صلاح الذین اور ہی وی خبرو قابل ذکر ہیں ۔

#### تواص وام كلنة في المام

عَنْ عَنْهِ اللّٰهِ بَنِ مَسُعُوْدٍ قَالَ تُوَفِي رُجُلِ مِنْ اَهُلِ الصَّنَّارِ الصَّنَّارِ الصَّنَّارِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللللللللّٰ الللللللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللل

(مسندا مدلميع بروت جلداصغر ٥٥٠)

حضور طالبسلام کے اصحاب صغری اکثر عزبیہ عزبالوگ رہتے تھے جو صنور علیالسلام سے سنعلیم دین حاصل کرتے۔ کوئی مزدوری بل جاتی تو کر لیتے ورز خاموش رہتے اور کسی سے سوال نہیں کرتے تھے جھٹرت جبرالٹ کر بن صعورہ بیان موال نہیں کرتے ہیں کہ اصحاب صغری سے ایک آدی فوت ہوگیا۔ اس کی جا در کے کو نے سے دو دینا درا موجوز تے ہیں کہ اصحاب صغری سے ایک آدی فوت ہوگیا۔ اس کی جا در کے کو نے سے دو دینا درا می مود تے جب لوگوں نے س دا قر کا ذکر صفور علیالسلام کے سامنے کیا تواب نے درا صل و دواغ ہیں دوزج کی آگ کے مطلب یو کہ اس مخص کے لیے منا سرب نہیں تھا کہ دو دینا را پہنے ہاس دوک میں دوزج کی آگ کے مطلب یو کہ اس مخص کے لیے منا سرب نہیں تھا کہ دو دینا را پہنے ہاس دک میں دوزج کی آگ کے مطلب یو کہ اس مخص کے لیے منا سرب نہیں تھا کہ دو دینا را پہنے ہاس دلک

اصهاب صفر خصوصی لوگوں میں شامل تھے عام درجے والوں کے لیے تو مال جمع کرنا اور جائیداد
بنا کچر معدوب نہیں سجھا جا آم گرا و بنے درجے کے لوگوں کے لیے یہ بات مناسب حال نہیں ہوتی
کروہ مال جمع کر کے رکھیں بلکوان کے بی ہے جہزیم خرج ٹی ہے جس طرح صوم وصال عام لوگوں کے
لیم محروہ اور خاص لوگوں کے لیے مہاح ہوتا ہے اس طرح او بنے درجے کے لوگوں کے یائے
یوم محروہ اور خاص لوگوں کے یائے مہاح ہوتا ہے اس ماروں علیہ العملاق والسلام نے مسلسل روز سرد کے
عفورا را مال جمع کر ناہمی درمرت نہیں ہوتا ، خود صفر علیہ العملاق والسلام نے مسلسل روز سرد کے
بی مرکز جام کو گراسی دوران بالائی منزل سے نیچ از کر مسجد میں آتے اور نما ذبا جا عت اوا

مى اب كالتي الما المراد الأرقاط المسكان لوگون كورمانى طاقت عطافرا و تاب مورد المسكان المراد الدور المسكان المرا موبراليسانتان مي بورا الرست يي تابم عام لوگون كه يد كافست مهد جفور عليه العملاة واسلا في فرايا كرمام الوك كوفر فرخرى دوزه بى مكفنا چاريت .

#### مسجدل کے اواب

عَنْ حَلْقَمَاتَ عَنْ عَبْرِ اللّٰهِ عَنِ النِّي صَلَى اللّٰهِ وَسُلَّمَ اللّٰهُ كَلَيْ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ وَسُلَّمُ قَلْلَ لِيلِيْنِ مِنْ حَبُو اللّهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللّٰهِ وَسُلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِلْمُ

(مسندا ممرطبع بررست جلد عفر ۲۵۷)

توائی مسن بی کے بعد بننی چاہیئے بین سب سے آخریں۔

حدوظ پر اسلا نے اس موقع پر دومری بات بر فرائی کو کا تختیک فرق کے دفاؤ کے الیس میں اختیاب کے مفاز کے لیے ہیں ہوئی ان کا کرد ۔ اگرالیا کرو کے تو تہا رہے دل کا پس میں خداف ہو جائیں گئے ۔ فما ز کے لیے ہیٹر پر جی مست بندی کرو ، کسی کا پاوس یا میں نہ کے بیاب ہوئی چاہیتے بلکو صف بالکل بر می مونی چاہیتے بلکو صف بالکل بر می مونی چاہیتے ایک مون کے بیے میر حی صف بنانے کے دو مواقع کے بی ایک ماز کے لیے اور دومراجہا دکے ہے اس میانی کے خوایا کو اختیاب کو مایا کو ایک میں میں اور دومراجہا دکے ہے اس میں بیافت میں فرایا کو ایک اختیاب کے دو کا گذشہ است الکہ شکل تی - نمازوں کے اوقات میں اپ نے آپ کو بازاروں کی آوازوں سے بھاؤی جا کا اور میں خالف قسم کی بولیاں بولی اوقات میں باس طرح سبجوں میں ذکیا کرد ، بلکہ فاموش رہا کرو تاکہ کسی کی عبادت وریاض ت میں خالات میں خالات میں خالات میں خالات سیم کے دومرا کی کا داروں کے مازوں کے خالات میں خالات سیم کے دومرا کی کا داروں کی توان کی کا داروں کو کا کو سیم کی کا دومرا کی کا داروں کی کا لگا مسیم کے آداب کے ملاف سیم کے داروں کی کا داروں کے کا دوروں کی کا داروں کا کا کا کا داروں کی کو داروں کی کا کو کا کی کا داروں کا کو کا کی کی کا داروں کی کا داروں کی کا داروں کا کا کا کاروں کی کا داروں کا کا داروں کی کا دوروں ک

کامقام ہے کہ آئے یرمادی خوافاست مساجر میں ہوری ہیں باندا واز سے آئیں کی جاتی ہیں لوگ خیال دہست کر سے اس کے کھول کر لوگوں کا کون اس کی موال میں کر موقت اس کے کھول کر لوگوں کا کون عواب کی جاتی ہے جاتا ہے اور عبادت وربیا حدیث میں صل اندازی کی جاتی ہے۔ ہر وجن سے درمیا المرازی کی جاتی ہے۔ ہر جن سے حضور ملائسلام نے منع فر وایا ہے۔

### الله تعالى كى كاحدودانى

عَنْ حَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَآءَ حِبْرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(منداحد لمين بيرت جلداص فحر ١٥٧)

بهودی کی بات س کرمفور کامسکوانا بایں وجہ تھاکہ دیکھو! یہ میہودی لوگ حققت مسکس قدر واقعت بیں کرمجو بات کی ہے وہ وی البی کے عین مطابق ہے۔ اس بات کے اشارات قرآن یاک اور بہلی کتابوں میں جی دور دیں کرتیا مست والے دن ایسی ہی

کیفیت ہوگی، گراس کے با وجد یہ لوگ ایان قبل کرنے کے لیے تیار نہیں ۔اگر بولگ اللہ اللہ تعلیا کے قدر کررتے جیساکداس کی قدر کاحل ہے تو پھرالٹر کے آخری نی برایان لاتے قرآن کو الند تعالی کا کام مانے مگر جودہ صدیال گزر نے کے با دجود یہ لوگ ابھی کرنے کے بادجود این بہیں لاتے ہوجانے مراسے تعصیب لوگ ہیں جو تیقت واضح ہوجانے کے بادجود ایان نہیں لاتے میٹرک و تعول ابہت متنا بل کرنے کے لیدا یان سے آتے کر یہ برترین دھمن کھی کرے الیسے بوتے ہیں۔

#### وجالون ساير وقال بن ميادي

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُسْعَوْدٍ قَالَ بَيْنَهَا نَعْنَ مُعَرَّمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَكُسُدِ وَسَلَّوَ نَمُشِى إِذْ مَسَلَّ بِصِبْيَانٍ يَلْعَبُقَ فِيْ الله عَيْ صَيْلادٍ .... الإ (منداعد طبع بيروت مبدرا صفي ١٥٥٠) حضرت عبداللر بن سوفروايت بيان كريت بين كرم لوك صورعليالسلام ك ماته جارست تعے كراب كاكر ركيو بي رسوا جوكھيل رسے تھے اوران مي ابن مياد الى بچە بى تھا۔ يە يېروى خاندان كا فرزندتھا جى كىتىلى يەشىدتھا كەب د تبالىپ -مضرت عبدلندن عرض اورصرت جارض توای کود جال ایم کرتے ہیں تاہم باتی صحابہ فراتے مِن كريكا وجال تواور بسيع واس وقت كهين مقيدس الم ابن صيادهم في الجارج وطي موطحه دجالوں میں شامل ہے اس کا تعلق شیاطین کے ساتھ تھا اور کہانت کی باتیں كاكرًا تها الشخص كع بيب وغريب وإقعات احاديث من مزكور من الشخص في حنوطالسلام کے بعرص ابر کے زمانے میں بنگام اسلام می قبول کر ایا تھا گر اب میں حرہ کے واقدمی کہیں فائب ہوگیاتھا جس کا کھ بتر نہ جل سکا کہ کہال گیاجب پزید کی فوجے نے مينه برحدكيا تفاتواى فرهكيمنام برأس كعسا تقدمقا بله بواجس مي دس بزارادى كالمك تعے جن میں بڑے ہے۔ جہے صحابراور تابعین تھی شامل تھے۔

بهرمال بهرمال میاکدراوی نے بیان کی ہے کرجب مضور علیالسلام کا اک مقام سے
گزر ہواتواس و تست ابن صیادا بھی بچر تھا اور بچوں کے سانھ کھیل کو دیں مصورت تھا
۔ تاہم اس ہیں د جالوں والی ملاما سے بائی جاتی تھیں۔ اصل د جال کے متعلق ا مادیر نے ہیں
حضور علیالسلام کا فرمان موجود ہے کرجب وہ ظاہر ہوگا تو اتنا جل فتنہ بربا کرسے گاکہ
حضرت ادم علیالسلام کی تعلیق سے سے کرصور اسافیل کے بھو تھنے تک۔ اتنا برطافت کہ بھی میان میں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہوسی کہ یہ ہمودی والدین کے بیرانہیں ہوگا۔ اس اصلی د تبال کے متعلق حضور علیالسلام کا ارتباد ہے کہ یہ ہمودی والدین کے اسام کا ارتباد ہما کا دربالہ کا د تبال کے تعلق حضور علیالہ ہما کا دربالہ کے کا دربالہ کو دیں مصور علیالہ کا دربالہ کی د تبال کے تعلق حضور علیالہ کی تعلق حضور علیالہ کے تعلق حضور علیالہ کی دور مطابقہ کی دربال کے تعلق حضور علیالہ کی تعلق حضور علیالہ کیا تعلق کے دربالے کا دربالہ کی تعلق حضور علیالہ کے دربالہ کے تعلق حضور علیالہ کی تعلق حسور علیالہ کی تعلق حسور علیالہ کی تعلق حضور علیالہ کی تعلق حضور علیالہ کی تعلق حسور علیالہ کی تعلق حسور

گرجنے ہے گا۔ ہیں سال تکب اس کے والدین اولاد سے محروم رہیں گے اوراس کے بعدر بدا بوگاس كى ايك انكىمىيوب بوگى چىنورىلدالسلام كايىلى فرمان موجودى كرميرے بعد كئى جو ليے و بال أئن كے جن كى تعدا وسى كاف ذكر كى كئى ہے - بر وجال بوست كادعوى كرايكا وركع كاكم محديروى أتى سبعة امم اصلى دمال حنرت عيلى على السلام ك زان مين طابر روگا البته في الجليدة بالون بي ابن صياد كا نام مي آباي جب حضور عليالسلام نفيجين بي ابن صياد كي عجيب وغربيب حركات ملافط فرائي تواب نے فراما كريت كاك كن وسف الله تيرے القال الود بول كيا تواس بات كي كوري وتياسيك كمي الشركار سول بون ؟ تواس ك جواب مي ال بي في المنشك النشي كالمن الناس كالي المساكرا ي ويت إلى كم مي التُركاريول بوں ؟ گوياس بيخےندای وقست رمالست كا دعویٰ كرويا مسلم شريغيث كی قرابت مي ميمي آبس المنت بالليد و رسك بدر من توالتر تواسط اوراس كام موان برا مان ركف بول، ذليل مو ما وتم لين مرتب سي الكين ماسكت، تمما رامرتم ودجا كاب، تملين أب كوالتركارس كيب كرسكت و؟

# بعض جيرك سے تنجاباك كري مانعت

(مندام طبع بورت جلداصغیر، ۲۵)

حضرت عبدالتاری مورا بیان کرتے ہیں کو جس وات حفو علیالہ الم جنات کو بیلی کے اس ایک برائی کے ایک ایک برائی کے اس ایک برائی میرائی ایک میرائی برائی برائی برائی ایک میرائی برائی برائی

### صوطليها كالمحمات المعاثاري كالجد

قَالُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مَسْعُورِ لَسَّدُ شَهِدُ لَّ الْمِعْالَةِ مِنَ الْمِعْالَةِ مَنْ الْمِعْالَةِ اللَّهِ مِنْ الْمِعْالَةِ اللَّهِ مِنْ الْمِعْالَةِ اللَّهِ مِنْ الْمِعْلِينَ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِيمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

حضرت عبدالله بن سود وارست بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت متداد با برق سے ایک بات دھی ہے اور میں تمناکر تا ہوں کاش کہ وہ بات کرنے والا ہیں ہو اکیو نکہ وہ بات میرے نزدیک رو تے زمین کے خزائوں سے ہمتر ہے۔ یہ واقع جنگ بدر کے موقع پر پیشی آیا تھا۔ حضرت مقداد فر بور سے شاد و تھے اور کھوڑ ہے پر سوار مہو کہ برطی کامیاب جنگ اور عرض کیا اکبنے سے اس موقع پر صفرت مقداد تصفور علا السلام کی مدرست میں حاصر ہوتے اور عرض کیا اکبنے شرک کا بنی المالے اللہ کے تم ہو جائیں واللہ لا نعمی کہ کہ کہ کہ کا قالت بنی و مرد ہمن کے ماتھ وہ اس کی علا اسلام کے سامنے کے سامنے وہ بات نہیں کریں گے جنی اس تیں میں تعدید سوئی علا اسلام کے سامنے کے سامنے وہ بات نہیں کریں گے جنی اس تیں تعدید سوئی علا اسلام کے سامنے کے مامنے وہ بات نہیں کریں گے جنی اس تیں تعدید سوئی علا اسلام کے سامنے گے۔ فاخہ ہت کا فد ک کو کہ بات فی انگلا انا کے میں تعدید کے ایک وہ کو کہ کا میں انسان کے میں تعدید کی تھی ہے۔

بہرال صرات مقداد بن اسود نے بدر کے موقع برف رملی اللام کے مانے عرف کیا کہ آپ فی موج برم مان ناری کا پورا پورا مق اداکریں گے ادرا پ کے ماتھ دہ بات نہیں کریں گے ج بی اسائیل نے مضرت مولی علیا سلام کے ماتھ کی تی ماتھ دہ بات دہ میں نے آپ کوئ کے ماتھ معوث کیا ہے کنگوئ بایک کے میں نے آپ کوئ شکو لاگ کوئ کوئی کے ماتھ میں الماک کوئی کوئی کے نئی کے ماتھ کوئی کے گئی کے ماتھ کی کا ماتھ کے کئی کے ماتھ کی کا ماتھ کے ماتھ کی کا ماتھ کے ماتھ کی کا ماتھ کے ماتھ کی کھی کا میں سے بائیں سے بائی سے بائیں سے بائیں

ادر سے سے بھی جنگ کریں گے بہاں بھے کوالٹارتمالی آپ کو فتح سے بھکنار کرد سے طلب یک مراخری وم کس آنی مقت بن کا فرون کامقابله کریں سکے دوسری رایت میں آ کے كاس بيلى ش بيطفور على السلام في عنوشى عنوسى كاور فرايا المكتف للهو بهارى امت كيوكون كوالترتعالى في اتنا وصله ورقر بانى كاجزر عطا فرماية بسيع جنى امراتيل مين بهي تفا بهاجرين كى طرف معدية وصلافزار باست كرحضور على السلام في دفسيني انصار كى طرف كيا البول نعي السابي جاب دياكنم أب كى الماعد ف اوراسلام كى فاکاری سی الله کی رضاکی خاطراب کے سرانارسے پرکٹ طرف کے لیے تیار ہی گئے لگےاس دفت توہارامقابلہ مستے شرکوں کے ساتھ ہے اگراپ محمدیں توہم است مورے سمندس می دولانے کے لیے تیاری کی ممانشاء الدمبدان جنگ سے سے مارح می مجھے نہیں سی گے جب صور علالسلام نے انصار مرنے کی طف سے بھی وصل اُفزا بات كى تواكب كايهرمبارك وشى سے ديكے ليگا، فرايا ألْحَسُدُ يلا الصارى می التارنے مانٹاری کا مِنربه وولعت کرد کقاسے عرض کر یقی وہ بات جومفرت مقداد بن اسور اسنع حضور على السلام كى ضرست بي بيش كى- اورس كمتعلى حضرت عبالنارين سور فين الما تعاكد كاش يات يسنه كى موتى كوكر ساتن ملندمايه بات ے کمرے زدیا۔ دنیائی سرچزسے زیادہ محبوب

#### قول وعل مي تصف اد

عَنَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعَوْدٍ أَنَّ دَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلْ اللّهُ اللهُ عَنْ وَكَ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَكَ اللّهُ وَلَا مَا مِنْ أَمْ اللّهُ وَلَا يَا وَاللّهُ وَلَا كَانَ لَكُ مِنْ أَمْ تَتِهِ حَوَلَ لِينَ وَاصْعَابِ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَا مُنْ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّه

(مسندا مرطبع بورت جلدا صغر ۸۵۸)

حنت ببلالترائی سولاسے روایت ہے کہ صور بی کریم ملی الد علیہ وہ کہ وہ ایک کی تقت اور ایک کی تقت کو افذ کرتے ہوج ہے ہیں جاری (منافی صحابہ ہوجائے ہوج ہے ہیں جاری کی تقت کو افذ کرتے ہوج ہے ہی اس دنیا ہے اور اس کے حکم کی اقترام کرتے ہوج ہے ہی اس دنیا ہے اور اس کے حکم کی اقترام کرتے ہوج ہے ہی اس دنیا ہے اور اس کے اجداد کیے نالائق لوگ آجاتے ہو کہ کا کا کو گوٹ کی کے اور وہ کی کرتے تھے اور وہ کھ کرتے تھے جس پرخود علی نہیں کرتے تھے اور وہ کھ کرتے تھے جس پرخود علی نہیں دیا جاتا تھا ہے کہ علیا ہما اور اس کے بیری مال ہے جب یا الائن لوگ آتے جہ ہول سے خلک کو میں است کا بھی بیری الائن لوگ آتے جہ ہول سے خلک کو میں استقامت علیا لدین اور قربانی کا جذبہ تھا گرائے کے ہرجے کو ہر بادکو یا ۔ پہلے لوگوں میں استقامت علیا لدین اور قربانی کا جذبہ تھا گرائے کے سلانوں میں اس کا کروط وال حصر بھی نہیں یا یا جاتا ۔

# قرق كوالله كى فرمانيرارى كى ماكيد

عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُنْبَتَ اللّهِ بْنَ مُسْعُقْ دِ قَالَ بَيْنَهَا خَعُنُ عِنْدُرُسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْبِ وَسَلّهُ وَفَى قَرِدْبِ مِنْ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِّنْ قُرُلَيْنِ لَيْنَ فِيْرِهِ وَ إِلّا فَرْسِيَّ فَيْرِيدِ وَلِلّا فَرْسِيّ قَرِدْبِ مِنْ ثُمَانِينَ رَجُلًا مِّنْ قُرُلَيْنِ لَيْنَ فِيْرِهِ وَ إِلّا فَرْسِيَّ

(مندا مرطبع برست جلداصنی ۱۵۸)

حضرت عبداللرن سور سعروايت ب كخاندان قراش من سعيم لوك تقرياً ائى كى تعدادىس صنور على الصلوة والسلام كى ضرمت من ماصر تھے۔ ان ميں قراش كے سوا کوئی دورافخص نہیں تھا۔ قراش کے بدلوگ ایھے جسین ومبیل اورخوبصورت جہوں والے تھے۔ کو کمٹیر ننگ کٹو السِّک آء اس دن عورتوں کے بارسے بن ذکر مورا ما حضور التعليم وتم عى ال كرما تع كفتكو فرمار بست تھے بحضرت ابن سعود كركتے بي كاس كالعدي ماطر ولس مواديم وصور عليلسلام في معمول التركي عمو ومنام بيان ك كيونكماب كوئمام بات كرسن والستعد بهرولي سيخطاب كرك فرمايا سي كروه قريش؛ فَانْكُ وَ أَمْلُ حِلْ خَلْ الْمُرْسِ مَالَعُ تُعْمَى وَلِيْ اللَّهِ وَعُمْدُ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تم الترتبالي كى نا فرمانى نبيس كرو مك خلافست ومحرست كامعا لمرتبهارسي بالتهين رج كاورمسلانوں كے اجماعي معاملات پرتهيں ى كنطول ماصل ہوگا فائا عصينت مُو بهرجب تماحكام اللى كا فرمانى كرنے لكو كے بعث النيك موس على اكتوكما يُنْحُبُ لَمُ الْمُنْ الْمُعْنِيْبُ لَمُعْنِيْبُ فِي يَدِ وَتَمْ اللَّهُ وَإِلَّا الْمِسْ الْوُلُول الْمُسْلِط كردس كاج تهارى كعالين ال طرح كمينيس كم جلسے عصطرى كے اوپرسے جعلكا آمادا جا آسہ جعنو ملالسلام کے باتھ میں اس وقت ایک چیطی آب نے اس کا چلکا آمار قراش کے لوگوں کو دکھایا کر تمہمار سے بعد آنے والے اس طریقے سے تہمیں تباہ و بریاد کریں گے۔ آپ نے تنبیبہ فرمانی کواسے قراش کے گوڑہ التہ کی افرمانی سے بجتے رہنا وگر نہ تہماری خالت بہمت بری ہوگی۔
حضور ملالسلام کے فرمان کے مطابق امارت و خلافت ساط سے چھے سوسال کی خاندان قراش میں رہی بھر وب ان کی طف سے نافرمانی شروع ہوگئ قوالتہ تھا گئے۔
مین خاندان قراش میں رہی بھر وب ان کی طف سے نافرمانی شروع ہوگئ قوالتہ تھا گئے۔
مین خاندان قراش میں رہی بھر وب ان کی طف سے نافرمانی شروع ہوگئ قوالتہ تھا گئے۔
مین خاندان قراش میں رہی بھر وب ان کی طف سے بھر کردوں وہ کردی۔

#### يمنات كوليغ دين

عُنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُورٍ قَالَ بَيْدَ سَا خُنْ مُسَعَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْدِ وَسَدَ اللَّهِ بِمَكَّتَ وَحَوَىٰ لَنْهِ مِنْ أَصَّحَابِهِ إِذْ قَالَ لَيُعَمُّ مُ مَنِى رَجُلٌ مِنْ مُكْرَةُ وَكَا يَعْمُ مُنَّ مُعَى رَجُلُ فِي تَعْلِبُ بِصِمِنَ الْغِشِّ مِتْقَالَ ذَرَّعِ ..... الخ

(منداحر لمبع بريت جلداصغير ٨٥٨)

يطويل مديث سب بركا كالمحصة بيل بيان بوج كاست كرايك رات صورعليالسلام جنات كرنيخ كرنے كے ليے تشراف ليك اى سلسلے بى حضرت عبدالله بن سور ابان كريت أي كرى زندگى كے دوران بم أوك حنور على السام كى خدست يى رات كے وقت مار تے کے مصور علیٰ اسلام نے فرما یا کومیر سے ساتھ کوئی ایسا آدی اٹھ کھڑا موجس کے ول میں رائی کے دان کے برابر بھی کھوسٹ دہو ۔ داوی کہتے ہیں کہ بی فراً اٹھ کھڑ ا ہوا ہے تے وقت میں نے ومال سے ایک برتن بھی اطمالیا جے میں نے پانی والا برتن خیال کیا۔ می صفور علی السلام ما تعريل إيال مك كربب مم كمرك بالان عصيري بينج دُا يُت السُّوكة المُحْتَرِّعَة الْحُتْرِمَعَة وَ عَكَيْبِ وَسَدَ اللَّهِ خَطاً - توحفو على السلام نعمير سے اروگردايب وارو كي فيخ ويااور فرايا فاع ملهنك التي التي التي المرين كمطرك ريزايهال تك كمي تمهار سايس وابس آجا وف رادی بیان کرتے بل کہ میں وہی کھڑا بردگیا اور مضور علیا لصلوت والسلام ان من فرو لوكوں كے باس تشرف ليك فر) يعشم كو كيك كارون وكان الكياب سي في ويكا كه وه لوك مضور على السلام كى طوف كودكود كور سيع تصييع مضور على السلام ال كعماتيم مفتكو فرات رسيحتى كردات كالمباحقة كزركيا جب مبع قريب بين توحفو عليلها والبس تزليف لا تعديس اس طريق سعاني مكرب كطاتها فراس كعدر ابن سود تم ابعي

تك بهي كطري وي من نع عض كيا هنور! آب بي نے توفر ايا تھا كرميرے واپس من المسيهي كوسدربنا، جاني سي معمى تعيل ك --بِعِرَبِ نِي مِعِرِسِ وَمِا هَلْ مَعَلَّى مِنْ وَجَسُقُ مِي كَاتِهِ ارسے پاکس وصو کے لیے ای سے اس اے عرض کیا بال مجموب میں نے اپنے ماتھ الستے ہوئے برتن كوكهول كرو مكيماتواس من بمينه تقالين بإني من مجور بي مجاكو كرشرست تياركيا كيا تتما مي ني بوهيقت مال سي آكاه كي تواب ني زمايا تمني كل كينك وكاع وطلموي ین کجورس بھی پاک بیں اور مانی بھی پاک سے بھرآپ نے اس سے وضو کیا اور نماز کے يے كھولى سوكتے است بن ان بي سے دواشخاص حضور كالتر عليه وسلم كى ضربت مي حاخر بوت اورعض کیا معفر ماری می نوایش سے کراب میں ماز برصائیں - دوآدی دہ تھے اور میسرے راوی عبداللر بن سود تھے۔ جو بان کرتے ہیں کھرحضور علیاب لام نے ہمیں نماز طرحانی جب نازسه فارغ موست توس نعض كيا حنور إيكون لوك تطع و فرايا هو لآم جَنْ نَصِيبِ أَنْ يرمقام نصيبين كيمن تصح وكرع الق اورشام كدرسيان ايك علاقه إن كالبض معاملات بي البيل بي تنازعه تقام كيتعلق البول في المحد سع دريا فت كيااور دین بی ماصل کیا۔ میرانبوں نے مجھ سے توشہ طلب کیاجو میں نے ان کو دسے دیا۔ وانوروں کا گوہر مالید سرالٹر تعالیے جنات کے جانوروں کے لیے گھاس وغیر بدا کر دیتے ہیں وال کے جانوروں کی خواک بنتا ہے۔ اس طرح جو بٹری جنا ت کے اِتھ الگ جاتی سے اس برال رتبالی گوشت بداکردیتے بی جان کی فراک بتا ہے۔ اس موقع يركه لى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ كَلَيْسِ وَسَالْعُ أَنْ يُسْتَكُطُابَ بالرَّوْبِ وَالْعَظيمِ حضور على لسام ف گوبراور فرى كرما تصامتنجا ياك كرف تسيمنع فرانا گور توميسين نا ياك لچنر بها درايك ناياك چنرووسرى چنرواك بہیں رسکتی۔ ملادہ ازی گورخود نا پاک ہے گریج کر حبوں کے جانوروں کی خواک بنتا ہے اس لیے بھی اس کے ماتھ انتجا پاک کرنے سے منتے کردیا گیاہے۔ اور بڑی کے

متعلق ذبایاکوس بالناد تعلاجون کی خواک کے بیگوشت بیداکردینا ہے بندااس کو بھی انتجا کے مقام بالتعال کر کے ناپاک نہیں کر دینا چاہیئے۔ دوسری روایت میں یہی آباہے کران جنروں کے ماتھ امتنجا پاک ذکو کو فکریہ تمہار سے جنات بھا یوں کے لیے توشہ ہے۔

#### امام كانماسكے بعد المنا

قَالُ سَمِعْتُ رَجُلُا يَّسُالُ عَبْدُ اللَّهِ بَنَ مَسْعُوْرِ عَنِ الْصِرَافِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ صَلَاتِهِ عَنِي كَيْنِهِ كُلُ يَنْصَرُونُ الْحَى يُسَارِعِ ...... الخ كُلُ يَنْصَرُونُ الْحَى يُسَارِعِ ..... الخ

(مسنداح ركبي بيرت جلد اصغر ٥٩٥٩)

كمحض فيصنع والثرب سووا سعدر مافت كاكمت وعليلهام فارسي فارغ ہونے کے بعددائی طرف سے بلتے تھے یا بائی طرف سے ورری وایت ہی ریمی ألكب أقبل إلكنك إلى بعد معنومل السلام ايا ترخ مارى طوف كين ين بالكائية بعيرسطيم بالمي تام سوال يعقاكم آب دائي طرن سے بلات تھے يا بائيس طرن سے حضرت علائد بن سود المي المات وياكراب دائي طوف مسيط تصليكن بسااو الت بالمن طرف سے بھی بلٹھ تھے سام خرایت ہی آہے ہی سے روایت سے کہ کوئی اوم ای تازمی سے شیطان کا صرف بناتے اور وہ اس طرے کروہ خیال کر مے گھے کہ بہتے دائی طرف سے ی پلٹنا ضروری سیے کی کہ یں نے کتی دفور صور علی السلام کو بائی طرف سے می بالتف ديمه المركوئي الم مجيشة واتي طرف سي بالتناسي توري برحاست مي شمار مو كا غير *خروری کام کومزوری مجھ لینا ہی برحست ک*ہلا تاسطی پی لے زوجہ حالا بلزہ لعینی البی پیز كولازم كي الجولازم نبيس مع الركوني فض كمي تحسب جيركومزوى قرارد سيدليتان قوده برست مي متبلا موكر كمنه كارتن جائي كله بهطال فرايا كواكركوني شف ايسب ي بيزكو لازم يجيا مد ليتاب تواس ي نازي خيطان كاحقهم بن جاتاب لمنظام كوجابيت كرده فارسي، فارغ مونے کے اجامعی وائی طرف سے پلطے اور کیمی بائی طرف سے

#### مارمعمكاايتم

(مسنداح مطبع بردس عبداصغر ۹۵۹)

حضرت بارائر بن سور کے ناگر بیان کرتے ہی کہ مالک و نوں کو فرکے گور نر میں بیٹھے تھے اور حضرت باللہ بن سور بھی ہمارے ماتھ تھے اُن دنوں کو فرکے گور نر حضرت عاربن باسر اور بہت المال کے انجارت حضرت عبدالنہ بن سور و سے آب نے کیا کایک تسے کے با برسایہ طوحل کیا ہے تو کہنے گئے کہ اگر تہمارے صاحب بعنی گور فرسنت کے مطابق کام کریں توانہیں اب تک نماز جمعہ کے لیے لکل آنا چاہیے تھا بحضرت ابن مسور کے ت اگر و بیان کرتے ہیں کہ ہے نے انجی اپنی بات پوری بھی نری تھی کہ حضرت عاربن بار مرابل کے اور فرایا کہ نماز کا فوراً ابتمام کرو۔

### مرر جگرین کیے فت نماز

عُنُ أَنِي شُسَ مُ الْحُزَاعِي قَالَ كَسَنَ الْشَّمْسَ فِي حَهُدِ عَلَى الْشَّمْسَ فِي حَهُدِ قَالَ كَسَنَ الْشَّمْسَ فِي حَهُدِ قَالَ كَمَنَ اللَّهِ بَنُ مَسْعَوْدٍ قَالَ كَنَا اللَّهِ بَنْ مَسْعُودٍ قَالَ فَيَ عَمُانَ عَمْلًا فِي الْمَكِينِ اللَّهُ الطَّلُولَةَ وَكُعَتَيْنِ وَسَجَعَدَ ثَيْنِ فَيَ حَلَى الطَّلُولَةَ وَكُعَتَيْنِ وَسَجَعَدَ ثَيْنِ فِي حَلَى الطَّلُولَةَ وَكُعَتَيْنِ وَسَجَعَدَ ثَيْنِ فِي حَلَى الطَّلُولَةَ وَكُعَتَيْنِ وَسَجَعَدَ ثَيْنِ فَي حَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

(منار مركب بيرت جلداصغه ١٥٩)

ابی شریخ خواعی بان کرتے ہیں کہ صفرت عثمان کے دورِ خلافت کا زمانہ تھا۔
اس وقدت حذرت عبدالٹر بن سوڈ مرینہ میں تھے۔ اگرجدان کی تقری کو فہ میں تھی تاہم کسی غرض سے مرینہ کئے ہوئے۔ کی وفات بھی اسی خلافت کے دوران مرینہ میں ہی وفات بھی اسی خلافت کے دوران مرینہ میں ہی ویت تھے ہوئے۔ کو فی سے مرینہ کا کا مرینہ کا گران تھے۔ اسی کے علاوہ آ ہے مفتی بھی تھے اور ختمان اور کہ تھے اور ختمان میں تھے اور ختمان میں تھے اور ختمان میں جاری کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آ ہے مفتی بھی تھے اور ختمان میں تھے اور ختمان میں تھے اور ختمان کے بیان کی جاری کرتے تھے۔

انبی ایام میں مورج کوگرہی لگا۔ حضرت عثمانی باہر تشرافیف لاتے اور لوگوں کو ہم رکوست میں دوسجہ ول کے ساتھ دور کوست ناز پڑھاتی مورج گرہی کے دقت لجبی قرامت لمبے دکوع سبجہ داور لبحد میں لمبی د عاکے ساتھ نماز پڑھائی متحب ہے۔ تاہم اس کے لیے دکوع سبجہ داور لبحد میں دوال کے دقت یا بھر کے بعد نماز پڑھ حنا وقت کا غیر مکڑہ ہونا ضروری ہے کہ ذکہ عین زوال کے دقت یا بھر کے بعد نماز پڑھ حنا مکروہ ہیں۔ بورج گرہی چونکہ دان کے دقت ہوتا ہے اس دوران میں باجات مسنون ہیں۔ ہے ایسے دقت ہول کو قت باجا کو ایسے ایسے دقت ہول کو انتہا کہ اور انتہا ہے ایسے دقت ہول کو انتہا کو ایسے ایسے دو تا ہول کو انتہا کو ایسے کو ایسے ایسے کو ایسے کے دولت اور کو کو کہ کھا کرنا میں جو ایسے کو کہ کھا کرنا ہول کو کہ کھا کرنا ہول کو کہ کھا کرنا ہوں کو کہ کھا کرنا ہول کو کہ کھا کہ کو ایسے کا باعث ہوتا ہوں۔

معج روایات بس المسے کو صفر علالسلام نطبیف زمان مبارک میں روج گرین

كے وقت جودوركوت نماز طرحالي تھي اس ميں ايك ركوت ميں جار ركوع كتے تھے بعض رفایات میں بارنے کا ذکر بھی آ اسے البتہ سجد سے مررکعت میں دو ہی کئے تھے ۔ان وایات کے بارسے میں تمزیمین نے مختلف توجیبات کی بیں شیخ الهندرولاناممودالمون بر فراتے بی کرمنو مالسلام شاس مازمن میں جاریایا نے سیرے کتے تھے۔ مگراس کی وحربه تفی کاس وقت آب برایک خاص کیفیت طاری تنی لبندا آب باربار رکوع ا ور سجد سے کرتے تھے لیکن آپ نے امت کولیم ہی دی ہے کہ ب وقت مورج کرین مو اس وقت اليي نماز طيه وج تمسفة ويي زمانه مي يطهي تمي ظاهر بي كرقر بي زمانه كي نماز ظررا فجرموجی سے اوران مانول کی سررکوت میں ایک رکوع اور دوسجد سے موسے ہیں اس کے امام الوصنیفر فرات بی کوساؤہ کسون میں کی ایک رکوع اور دوسجر سے ہی ہونے چاہیں۔ ای نے جزیادہ رکوع وسجود کیا وہ ای بلال سونے والی خاص کیفیت كى دجرسے تھااس دوايت سے جي بي علوم بولسے داس مديث مين مركورہ نازكون میں بھی ایک رکوعے اور دوسجد ہے۔ البترا مام ثنافی ہر رکعت میں دو دور کوع مرفي قائل مي تاماس مازي من قرات مثل لورة بقره كي مانس مازي لبي قرآت اورلجد اللي دعام السيك كزديك متحب بصلعض امام قرارت الندا وازي مرنے کو ترجیح دیتے ہی اور معنی امریم تم اواز کوزیادہ مناسب سمعنے ہیں۔ تاہم دونوں طلقول كى كنباتش موجودسے-

حضور علی اسلام نے نماز کمون کے بعد لمبی دعاکی۔ حتیٰ کہ گرین دور ہوگیا۔
پھر ا پ بے خطبار خاد فرما یا اور لوگوں کو متوجر کرتے ہوئے فرمایا کہ جا لیے ہے نومانی اور کو گوں میں یہ دہم یا یا جا اتھا کہ سور ج گرین اسس وقت لگنا ہے جب کوئی بڑا اوئی ہی لہوا میں میں دی بی کوئی بڑا اوئی فرا حادثہ پٹن اُنکے ہے۔ اب نے اس باطل عقیدہ کارو ذمایا نیز ورایا۔ اِت اللہ نے کی لُقہ کے ایکنانی جب اللہ بورج اور جا پہلے اللہ میں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں جب تم ان کو گرین کی حالت میں دیمیو تو فرائن از کی طرف رو عرف آپ سے مورع کرف آپ سے فرمایا اگر مکن ہو تواس دوران علام آذاد

كرة ،صدقه خيارت كرو، توراستغفاركرواور خدا تعلى الله مس اين گنا بور كى معانى مانكو ـ سوم الرين كعوقت اسى فولو كمينينا ياكوتى رسوم اداكرنا بركزمناسب نهيس بهندة وادوركون نا تضمن مي غلط عقائر بنار كم ين عوروفكر كى بات يسب كرج التار تعالم است بطسير بي تق می جی تغیر و تبدل پاؤر تا ہے۔ اس کے سامنے انسان توایک مقیری چیز ہے۔ الغاق كى بات يرب كرس دن مورج كرين بوااى روز الخضرت سلى الترعليه ولم كصاجزاد في الرابيم كى وفات واقع بوكئي مكن ب كداوكوں كوشر موام وكرشا بدا الرابيم كى وفا كى وجرسے يورى كوكرين بولى سے لېداآب نے خطر ارثاد فرماكرلوكوں كوبات مجمعادى كرسور في كرن كاتعلق كمى كامون يابيالتش يأكسى ما وثر كرما تعزيس بير بكراك لترتعا لله جبب جابت اسليى قارت كى ان نشانون يس تغير وتبدل كرك دكها دياسيد انسانون كابمى فرض سے كه وه اس سے عربت ماصل کریں اور جن نیک کے کاموں کا مکم دیا گیا ہے۔ ان کوانجام دیں۔ كتے بی كرحزت عمّال نا دِكسوف بڑھانے كے ابدا پنے گرز رایف لے گئے جب كريم لوك بمع مصرت عبدالتربن سوفر مسجد من بعظيمة تنصير أيب ني بين بربات مجعاني كررسول النوسلي الترعليه وسلم بس محرويا كرت تصفي كرجب مورث ياجا يدكوكر بهن لك جلت تواس دقت نماز را ما كوكود كمرير وبى چيزسې حسستم درست بوليني تم خيال كرست موكم شاير قيامت بى ندا جائے ياكوئى دور ارط احادثر بيش اجائے جس بى سارسى انسان ملاك ہو جائیں۔ فرمایا اگرتم اس بات سے خوف کھا تے ہو تو بھر نماز بڑھو کہ اس طرح تم غفلت سے نے جاؤگے بین کھیل کو دی طرف رجوع نہیں کرسکو گے۔ اور اگر تم غفلت پرنہیں ہو بین کھیل كودين معرف بيس موتو بعرض ماز طرحو تاكاس طرح تم بحلائى كو كاسكر ك بهرمال مورج كران یا چا مرکم من کے وقت نمار طوف رج ع کرنے کا محم دیا گیا ہے۔

### اخری نی کے لیانام

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَمْعُ لَمُ اللّٰهِ صَلِيًّا اللّٰهِ صَلِيًّا اللّٰهِ صَلِيًّا الْحَسَرُ الْمَالِ الْمُنْ الْمَالِ الْمُنْ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰهِ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّٰمِ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِي اللّٰمِنْ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

مصرت عبدالترب سوخ بان كرند بي كحفوني كرم صلى لترعليه وتم ن فرمايك بوتخص سب سے آخریں جننت ہی داخل ہوگا، وہ سب سے اُخریں دوزر خے سے نیکا كا- وتخص دوز خ سي كسلنا بوانكليكا - الترتعالي الشخص سي فرائيكا كه جادًا ورعبنت من داخل بوجاد بعربب وه جنت ك قريب مائيكا توخيال مرايكا و الشها مدكائ كريم توبعرى بوتى بس بسب منى لين اين اين مقامات بربيط ين اب بن كمال ماول كا ؟ وه والبس التركى بارگاه مي ماضر بهوكرعض كرايكا، بردردگار إجست توريس الترانه الع بعرفرائيكا جادَ جا كرجنت بين داخل بوجاد و وقعض محربت كوريب جائيگا اور خيال كريگاكه به أو بعری ہوئی ہے وہ پھرا رگاہ الی میں ماضر ہو کرع ض کردیگا کہ برور گار اجتب تو بھری ہوئی سے اب میں کہاں جاؤں ؟ الترقعالے بھرارتنا دفرمائیں کے کم جاؤ حبست میں جلے جاز فَإِنَّ لَا كُلْكِ مِثْلُ اللَّهُ نَيا وَعَشَرَكُم أَمْثَالِهَا وبالنَّهِي لِورى ويلسوس لنا ويتع جكه لمه كى و وفقى عض كريكا بروردگار! الصَّعَاتُ مِنِي قَ انسُتَ الْمُلْكِ کیا توجھ شعے مذاق کر السب مالائکہ توبا دشاہ سے اللہ فرمائیگا میں بنبی مذاق نہیں کرتیا بلکہ هیقت یہ ہے کی قدر مجر جھے جنت میں دی گئی ہے کا اُڈنی اُکٹ اُ اُکٹی اُکٹی اُ مُنْزِلُكُ بِي توادنى سيادنى عنى كيا المائى كى كى سب لبناتم لسع مناق نسم مو سلم شرایف کی دایت می آنا ہے کہ میرسے بندسے میں مذاق نہیں کرتا ، میں آ

#### ہرچیر پر قدرت رکھنے والا ہوں . تجھے جنت میں پوری و نیاسے وسس گا وبیع جگر ہے گی۔

# صولى المعاوم فالكيول جنمه كااجرام

(مندا مرطبع بروت جلداصغر ۲۷۱)

حضرت عبالله بن سورة بيان كرت بي كريم الك حضورنب كريم سلى التعليم الم کی فدرست ہیں ماضر تعاور ہارے اس یانی نہیں تھا۔ طاہر ہے کوانسان کو یانی کی ہروقت فررت بوتی ہے بناص طور بیای بھانے کے لیے تو یانی کی افتد صورت ہے گرراوی بيان كرتيب كالس موقع برموار سے باس بان نهيں تعديم صور علي الصادة والسلام معفرايا كالسين خص كوبلاؤ مب كم إس كه بإنى موسكت بن كريم في مكاتم كالعمل كاور كهم بالى حضور كى فدرت يى بىش كى كى اب ندوه يانى برتن يى دالااور بيمايا الم تقومباركساس برتن من دال دیا بهرکوانفا، دیستے می دیستے آپ کی انگلیوں سے اس طرح یانی سکانے اسکا میساکنی جِمْرِ مِوتْ بِرْمَامِ يَهِ نِي نِي فِي اللَّهِ الْكُواحِثَى عَلَى الطَّهُوَ رِلْكُمُ الْكِوادُ الْكِادِر باركت بان ماصل راود اورماته مريمي فرايا وَالْاركَاتُ مِب الدّراد اور يا وركموكم ركت توالترتمالي كى جانب سے بى بوتى ہے كو كركت دينے والى ذات وى ہے، ركسى انسان کاکام نہیں ہے۔ برکت میں چھاٹی اور پاکیزگی کامغہوم بایا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی تعوری چیزمی برکت دے دیے تو وہ زیادہ موجاتی ہے۔ چنا فجراس پانی میں التر تعالمے برکت دے دی اوراس میں اس قدرز یادتی ہوئی کرراوی بیان کرتے ہیں فکدادت بُطنی کرمی نے نوب بيت بوكرما و كاشتشقى النّاس اوردوس سولوگون ني بوب النكان

حضرت على المند من المعلى المراب المام كامع والمناس كالمام كالمع والمناس المام كالمع والمام كالمام كالمع والمام كالمام كالمام

#### برمينه حالت مي ليني كي ممانوت

عَنْ إِنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَإِلَ مِسْعُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(مسنداحمرطبع بروت جلداصفح، ۲۷۱)

حضرت میدالند کن سور داوایت بان کرتے ہیں کہ صفر بنی کریم میں اللہ علیہ وہم نے ارمایا کہ کوئی ورت دو سری مورت کے ساتھ برہنہ جالت میں کیا نہ لیکھا ای طرح کسی مولا کئی دو سرے مرد کے ہمراہ بربنی کی حالمت میں لیلنے کی جاندت ہے جب مک کورسان میں کیا جا ما ٹل نہو یع خص او قات خودرت کے تحت ایک ایک نیاریائی پر دو دو مور توں ، مردوں یا بچن کوسونا پڑ آسے توالی صورت میں فرایا کوئی دو ورسی یا دو مرد بربنگی کی حالت میں اکتھے نسونی بچل کے لیے بھی میں محرب کرج بسب وہ دس سال کی جم کو پہنچ جائیں تو میں اکتھے نسونی بچل کے لیے بھی میں محرب کرج بسب وہ دس سال کی جم کو پہنچ جائیں تو ان کے لبترالگ الگ کردو کی کو اکم اللے لیے ہے کہ بھی ایک کے بیار فالی کی مورت میں ان کے اس کی دجر یہ بیاں کی دو بریہ بیاں کی دو بریہ بیاں کی دو بریہ بیاں کی دو بریہ بیاں کی سے کوئی مورت میں کے مورت میں کی دو بریہ بیاں کی سے دولی مورت میں ان کی مورت میں کے مورت میں کے مورت میں ان کی مورت کی بات ہے۔ مورت کی بات ہے دو دور برای بے جائی کی بات ہے۔

اس مدمیث می دوسری بات بر بیان کی گئی ہے کرجب ہمن آوی اکھے ہوں توان میں سے دوالگ ہوکری کے بیان کی گئی ہے کرجب ہمن آوی اکھے ہوں توان میں سے دوالگ ہوکری کی نرکزی کو کر ایسا کر سے سے برا آوی فر میں بتالا ہو جا آرگا اس کو فر دالج جا آرگا کہ شاید رہمیر سے خلاس کا دی مارش کر دہیں۔
اس کو فر دالج جا آرگا کہ شاید رہمیر سے خلاس کا دی مارش کر دہیں۔
آپ نے بری بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کی کی کی اور کی کا فرہ کا دیکھ کے ایک کی کے بار کی کا فرہ کا دیکھ کی کے بار کی کا فرہ کا دیکھ کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کے بیر بیری کا فرہ کا دیکھ کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کی کی کی کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کے بیر بیری کا فرہ کا دیکھ کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کے بیر بیری کا فرہ کا دیکھ کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت محلی کے بیر بیری کا فرہ کا دیکھ کے ایک کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت کے بات کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت کے بات کے بات یہ فرمائی ۔ وَ مَسَان کے لفت کے بات کی میں میان کی کرد ہے ہو کہ کہ کا می کھی کے بات کی کے بات کی کرد ہے بات کے بات کی کے بات کے

بِهَا مَالَ اَخِينَ بِ اور جِرْخُص اپنے کئی بھائی کا ال مِنْم کرنے کے لیے جوٹی قسم کھا آلہ ہے وہ اللہ تعلی اللہ سے قیامت ول لیے دن ای مائدت میں طےگا۔ وَهُو حَكَيْنِهِ عَمَا اللہ سے وہ اللہ تعلی اللہ سے قیامت ول لیے دن ای مائدت میں سے الفاظ آتے ہیں کہ خَصْبُ ان کا لئے تعلی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالی لیسے الفاظ آتے ہیں کریگا اور وہ مذاب ایم کے ستی بن جامی گئے۔ اللہ تعالی لیسے الوگوں کو مائی کے جو میں مائی گئے۔

#### المست كالمستحقاق

قَالَ اللَّ عَبُدُ اللَّهِ بَنَ مَسْعَوْدِ اللَّ اَبَا مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ فِي الْمُسْعَدِيُّ الْمُسْعَدِيُّ فِي مَنْزِلِهِ فَحَضَوَتِ الصَّلَوَةُ فَقَالَ الْبُي مُمَوَّلِي كَتَكَ مُركا الْبَا عَبْدِ السِّحْمِن فَإِنَّ حَبَ الصَّلَوَةُ فَقَالَ الْبُي مُمَوَّلِي كَتَكُ مُ مِنْ الْحَارِدِ السِّحْمِن فَإِنَّ حَبَ الْقَالَ الْمُراعِدِ السِّحْمِن فَإِنَّ حَبَ الْقَالَ الْمُراعِدِ السِّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السِّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ اللَّهِ السَّعْدِ السَّعْدُ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدُ الْمُسْتَعْمُ الْمُعْرِقِ السَّعْدِ الْمُعْرِقِ السَّعْدِ السَّعِمِ السَّعْدِ السَّعِ السَّعْدِ السَّعْدُ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ الْعَامِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْدِ السَّعْمِ الْعَلَقِ الْمُعْعُ الْعَلَقِ الْعَلَمُ الْعَامِ الْعَلَقِ الْعَامِ الْعَلَقِ الْع

(مستدام ملبع بريرت جلداص فرا ۱۱۱)

حضرت عبالله ينسوو كاكو بيان كيتين كدايك دفعه اب حضرت الدموى التعري كے محرتشراف الے كئے۔ است ين مازكا وقت بوكيا توالوموسى التحری نے كہا الوعبالرمان ( يحضرت عبدالندين سود كى كنيت تمى الكي طره كرنماز بإهاني كيونكماب مم سعر مسعر من زياده بي اورمام من في وقيت ركھتے بي يسر محي بي سيسلم شراي من المست كميكة ترجيات موجد بين الحصرت صلى الترطيد والم في فرما إكدا است وو تفض كرامة ج قرآن سب مطاجها پرطستا بور اگر قرارت می برار مول تر پیرمنت کو زیاده ما نفطال اعراس مى بى مى مى دار بول توالمست كاستى ده بي مى نوجرت ملے کی مواور جرت میں بھی برابر ہول توزیادہ عروالا امرت کراتے یاجواسلام میلے لایا ہو۔ بهرمال معزرت الوموى التعري في في كاكري مكراب بم مسطم من بعي أو و مي اور عرين بمي زياده مي لبذا أسب ناز رطيعا أي ال برحضرت عبدالتري وفوسف كها لا كان لَكَدُّمُ اَنْتُ فَإِنَّكَا أَتَيْتُكَ فِي مُنْزِلِكَ وَصَلْحِدِكَ نِهِي بِلَمُ آبِ آكِ این کونکه بم آب میگوراور آنی سبرس آنے بی لدانا زیر صافے کا آپ کا زیادہ حق سبعة فتتعدَّم أبئ مُوحى فَعُلَع مُعَالِمُ مُعَالِم المُعرى الْعرى الْعرى الله الله الله المُعرَام نماز رطمصائي اورانيا جوما آمار ديا-

اس سے بیمٹلواضی مرتا ہے کجب کوئی سلمان دوسے رسلان کے باس جا آ ہے اکوئیا مام دوسرے امام کی ملداری میں جا گا ہے تومہمان کومیز بان کی ا جا زست کے بنجر نازیا معانے کی اجازت بہیں ہے کہی بلیسے سے بطرسے اوی کہی خود بخود سے برائے ہے۔
میں بہنچا کیونکہ یہ برنظی کی ملاست ہے اس انتصاف ملیالہ اس نے فرایا کہ جب کوئی اور میں بہنچا کیونکہ میں جائے واسکی اجازت کے بغیراس کی شدت پر نہ بیٹھے۔ نماز مام کی جائز اس کی شدت پر نہ بیٹھے۔ نماز مام کی جائز ادام کی انداز یا حال اور ابن سورہ نے ان کے دور سے مار بارس کی بھائوں کوئی انداز یا حال کی وہ بالکل پاکس مان تھا۔
جھے نماز بڑھی حضرت ابرموری نے اپنا جو تا بھی انداز یا حالا کی وہ بالکل پاکس مان تھا۔

## مقا جرانهمال غنيرت كانتيم

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِي مَسْعَوْحٍ قَالَ كَمَّا قَسَدَ رَسَقُ لَ اللّهِ صَلَّا اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّا اللّهِ عَنَادِحِ حَنَانِ الْحَجْمَانِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ عَنَادِحِ حَنَانِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنَالُهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(منداه طبع بوت جلدام فحر٧٥٧)

حنرت عبداللربن سود بان كرتے بي كرحنورني كريم سلى الله عليه وسلم في حنين كى جنگ مسعمومول موسف والامال فنيمست جرازك مقام يرجابرين يي تقيهم كيارير حكر كم كرمرس بس كوم برك فاصل ربطون طاقف ايك الحره من بعض روايات كم مطابق مضور صلى الر عليه وسلم في أياكه يروه مقام بصيحبه سعالتُدكين موتبيون فياحام بانده كريت لله مشرليف كاطواف كياب بود صنور عليه السلام في اسى مقام معاصرام بانده كرعم واداكياتها اس مقام میمال کی تقییم کے وقت اوگوں سے بچوم کیا بعض منے سے ما نوں نے اور اللہ كانيال ذكياا ورحنوم وليالسلام كما تقريخ سوك دوا دكما مسلم ترليت كى دوايست يمطابق بعض لوگوں نے آپ کا کبل مبارک ادھر اُدھر کھینجاحتی کہ وہ مجسط کیا اور آپ کی اُردن پر نمھی ايا برهض ببط ينف كي كوشت في بقام كر مضور عليه السلام في سي كابرانهي منايا والرام و يرايك فخفس في يعى كردياكم ب كيتسم من برانصاف بيس سي اس سي ضورعليه المام كوبل كوفست مبوئي اوراكب في فرايا الدرنقاسان موى على السلام برريم كريك كران كوتواس مى نيادة كاليف بينيان كين كانبول ني بركامظام بيكيا. توفراد الج بري مبري كرونكا بمرحضور ملياسلام في بي كا ما قور ساياس كي قوم كي لوكون في ان كي مرادر بيشاني كوزني كرديا

## ضرت عمر بن طالب جارفضائل

حَنْ حَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسَدَ عَرِي قَالَ فَصْلَ النَّاسَ عُمَرُ بَنُ الْمُنظَابِ دَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ حَنْدُ مِ إِذَ بُعِ .....الح

(مستداح دطبیع بروست جلداصفه ۷۵)

مضرت عبدالنار بن سُورٌ بان كريت بن الميار منين حضرت عمر بن خطاف كوباق اوكون پرچارخصوى نصائل ماصل تفعيرن كي نصيل بريد.

 مشورسے دیجرم اسے معاملات میں کیوں دخیل موستے ہو؟ اللر تعالے کو مضرت عمر کی می تجویز بسندانی خانچر قران یاک کی یہ آیت الل موکئ ۔

ک اِخَدَا سُلگُنْسُوسُ مُنَّ مُتَلگًا فَسُسُكُونُ مُنَّ مِنْ گُرُاَءِ جِعَامِبِ ط. دالاحزاب -۷۵) اسے ایمان دالو! بوبتم بی کی بو بیل سے کوئی سامان طلب کرو تو پرد سے کے بیجے سے طلب کردگویا کہ یہ پر دسے کامیم بھی حزرت عراق کی دائے کے مطابق ہوا۔ لہذا یہ بی

اب کفیلت بی شال ہے۔

اس معيمك كافريس وإل مازنيس برصف ديت تفي

الم المنظم المن

بربری اسر معارف کی بر جازاً ال ضوصیات بین جن کی دجہ سیسے الٹریسے دومروں حضرت عمر بن خطاب کی بر جازاً ال ضوصیات بین جن کی دجہ سیسے الٹریسے دومروں پما پکونھیں لمت عمطا رفز مانی سیسے ال بین سیے ہڑھی جیست امریت کے حق بین بہتر بی تابت ہی

#### فرائث كاافلاف رواس

حضرت بران برسور کی ایست بی کری میں نے ایک شخص کو قران کی ایک ایست براحت بوست میں کو میں است دور سے طریقے پر منا تھا کہتے ہیں کریں اس شخص کو بجرا کر حضور علیہ السلام کی خدر ست میں سے آیا بوب آپ نے بہی اس مالت میں دیکا تھا کہتے ہوگئے المان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ میں دیکا تھا ہی جہ متنفی ربوگیا ہی آپ نا داخل مو گئے داوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے جہرہ مبادک پر نالب ندید گی کے آثار ویکھے۔ آپ نے دنیایا بھا کھی الحق میں جھے مدال کا کھی الحق میں المقالات موال میں باقول میں جھی کھا نہیں کرنا چاہیے۔ قرانوں کا اختلاف روا جے اس میں کو گئی فرق بہیں کو گئی تھا ہو اس میں کو گئی تا ہو جھی کھی انہیں کرنا چاہیے۔ قرانوں کا اختلاف روا ہے۔ اس میں کو گئی فرق بہیں گئی ہوں آتی جنا نہر امست کے میں اس میں کو گئی تدریل نہیں آتی جنا نہر امست کے میں اس میں کو گئی میں آتی جنا نہر اس میں کہا تھا ہو جھی کھی انہیں کرنا چاہیئے۔ میں اس میں است نہیں اس میں براہ وجھی کھی انہیں کرنا چاہیئے۔

اس موقع پر حضور علیہ السلام نے بیری فرطایا ان کی من قبلگ نے اختلاف ا فاضلک نے نم سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے معاملات میں اختلاف کیا قرامی اختلاف نے انکو ہلاک کیا مطلب برکر بہلی امتیں بھی انہی اختلافات کی وجہ سے ہلاک ہوئیں لہذا فرطایا فکلا تحفید لفول لوگو اتم آپس میں اختلاف نرکر نا۔ دوسر سے موقع پر آپ نے تفتریر کامنلہ بیان کرتے ہوئے بھی فرطایا کہ آپس میں جھگڑ وانہ کرنا کو بھی امتیں بھی ای جھگڑ و سے کی وجہ۔ بلاک بوش اسی اصول کی بنام پر ائم کوام کی اختلافی مسائل میں اختلاف کی گجانش موجود بے مرکزوه کولیف اپنے طراقیہ برعمل کرنا چا بیٹے بوشخص کمتاہے کومرف مراطر لیتہ صحیح بہد، باتی سب خلط میں، وہ خود صحیح نہیں ہے۔ بہی تعقد ب اور عب گؤلے سے کا باعث بنتا ہے اور پھرا سے بتنج میں تباہی آتی ہے۔ بہرطال اس صربیت میں فرکور قرائت کے متعلق صفور علی السلام نے فرایا کہ یہ دونوں قرائیں درست میں قرائ کی سات قرائیں شعور میں جن میں تعطال بہت فرق ہے۔ تام کوئ شخص کسی طراقیے برجی بڑھ لے دوا ہے۔

## مخطی اورسو د توسی کی ممانعت

عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنَ مَسْعُودٍ أَنْ ذَكُلُ لَا تَصَلّٰعُ صَلَّ اللّٰهِ مَلْ كَاللّٰهِ مَلْكُمُ مَنْفَتُكُ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْكُ اللّٰهُ مَلْكُمُ كَلَيْدِ مَلَى اللّٰهِ مَلْكُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

(منداحرطع بروت جلداصغه٣٩٣)

اس مديت مراكبي ودسائل مان بوت بي بيامتد ريع سي تعلق ب وحضرت عبدالتدبن سوك في صفور صلى الترعليدوللم سي كيدكر باين كياسي اور ودر امسلة فور حضور عليلها كى ايك مديث كى مورت بي سبع - توحف رت عبد الندب سورة بيان كرتے بي كرايك مع ميں دورسے درست نہیں لین کوئی مودا کرتے وقعت کوئی شرط لگانی جائز نہیں ۔ دوسری مدسیث مي ي الغاظ مي التي ين نهلي دست في الله صلى الله مكيت وسكة عَنْ بَيْعِ وَ الله مُسَارَطِ لِينَ كُونَى يَع كُرِنْ وقت السيح ساته سُرط لسكك سي صور ملى التُرعليه وملم نع منع فراياب كور منرط عائد كرف سع بيع فاسر موجاتى سع ترفرى مزلين ك دوايت مي سيد ف فالى عن بيشع و شرطان بيع اور اسك مأته دورشرائط لكانامنع بسے مطلب برہے كمى بيع كے ساتھ ايك يا دوخرطيس سكانا منع ہے۔ يمتر لمجان كے بعد صربت عبدالندي مسوف كي مصور عليه السلام كى يه مدريت بعى سائى كم أنَّ دَسُولُ الشِّيرِ صَلَّى اللُّهُ حَكَيْدٍ وَسَكَتَءَ أَمَالَ كَعَنَ اللَّهُ اكِلُ الرِّكِ وَ مُؤْكِلُ و شَاهِدَهُ وَ كَابَتِكُ دُ حنورعلى السلام نے فرمایا كرال تو تعالى نے تعنیت فرمائی ہے ہود كھانے والے پر ہود الله محلف والمعرب السلك كواه بنف يراوراس ك كاتنب ير . الترف مو دكوم طلقاً حوام قرار دیا ہے۔ اورای یہ اس میں اوٹ ہونے والے چارتم کے لوگوں کوائی رحمت معے دور کرنے بعد بود فعاد کی جرا ہے۔ اس معین خود خرشی بدا ہوتی ہے۔ اور معا فسرے ہی بہت سی خرابیاں جنم ابنی ہیں ، ابذا اسکو مرسے معوام قرار دیا گیا ہے۔

## وجرال فالسام كالى كالمرسم المالية

عَنِ ابْنِ مَسْعُومِ أَنَّدُ قَالَ فِي لَمَدِرْ ٱلْأَيْرِ وَلَقَتُ كَا لَمُ اللّٰهُ كَلَيْدِ وَلَقَتُ كَا لَمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ كَلَيْدِ وَسَلَا كَانْتُ كَانْتُ مَنْ لَهُ اللّٰهُ كَلَيْدِ وَسَلَا كَانْتُ كَانْتُ مَنْ لَكُ اللّٰهُ كَلَيْدِ وَسَلَا كَانْتُ كَانْتُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ كَلَيْدِ سِتْ اللّٰهُ كَانْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدِ سِتْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْهَا فَقُ مَنْ وَيُشِرِ إِلَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْهَا فَقُ مِنْ وَيُشِرِ إِلَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْهَا فَقُ مِنْ وَيُشِرِ إِلَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْهَا اللّٰهُ وَالْهَا اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّ

(منداحد طبع بروت جلدا صغر ۲۱۲)

حفرت عدالند بن سور و النجسد و ۱۱۰ سے مرادی ہے کہ ضور علی المسان و کفک داله کریں کے فرایا النجاب کے دالہ کریں نے جرالی علیہ السلام نے درایا میں النجاب کے باس دوسری مرتبدد کھا۔ گویا بی علیہ السلام نے جرالی علیہ السلام کوابی اصافی کل دو دفعہ دیکھا ہے۔ یہلی دفو اکپ نے جریا طابع کا اندا تے بیا میں کل دود فعہ دیکھا ہے۔ یہلی دفو اکپ نے جریا طابع کا اندا تے بیان دیکھا ہوت کے زمانہ یں دیکھا تھا جرب کہ دوسری مرتبہ موارے کے توقعہ پر مدرة المنتبلی کے باس دیکھا جب کہ ایس کے چومو پر تھے جن سے موق اور یا قرت بھر رہنے تھے۔ بخاری مشرای میں مدیث موجود ہے کہ جب حضور علیا اسلام کوائی میں دیکھا جب کہ ذمین دائیس کی درمیانی فضا ان سے پر تھی اور آپ کری پر بیٹھے تھے۔ میکل میں دیکھا جب کہ ذمین دائیس کی درمیانی فضا ان سے پر تھی اور آپ کری پر بیٹھے تھے۔ میکل میں دیکھا جب کہ ذمین دائیس دیکھا۔

## ہربیاری کی دواموجودہے

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ وَالْ رَسُقَ لَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْتِ مِنْ وَجَلَّ كَآمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْتِ مِنْ وَجَلَّ حَآمُ إِلَّا أَنْنَ لَ لَهُ حَكَامُ وَعَلَّ حَآمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ حَآمُ إِلَّا أَنْنَ لَ لَهُ حَكَامُ اللّٰهِ عَنْ وَجَلَّ حَآمُ اللّٰهِ اللّٰهُ لَهُ حَكَامُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

عِلْمَانَ مِنْ عَلِمَانَ وَجَهِلَا مَنْ جَهِلَا مَنْ جَهِلَادَ. (مندام دمن عبرت جلداصفر ۲۱۳)

حضرت حدالله بن سووة رابت كرتے بي كا تحضرت ملى الله عليه وسلم كاار الاكرامى ب كالتُدتعا السن ونيايس جو بمارى بداكى باك دوابى نا ذل فرماتى بعد البته ماست يسب كرجن تنص فياس دواكوجان لياءاس في جان ليا اورجواس سعة ناوا قعن رباوه ناوا تعن ربا مطلب یہ سے کم ہر بیاری کی دوا توموج دسم گراس کوسب اوگ نہیں جاستے کیو کے ملیم کل توصرف ذات مداوری بی سے مرسیت شرایت میں آیا ہے کہ کلونجی میں سرمیاری کی شفاسیسے۔ اس کے متعلق حضرت مولانا رستیدا حمر گنگوئی فرما نے بیں کہ میر فیتنت سے کر کلو بی کے اور جیسے ان چو مے میر میں دانوں میں المر لقالے نے موت کے موا ہر بیاری کا علاج رکھا ہے مگراس کا طالقہ امتعال تمام واكرول اور كيمول كومعلوم نهين س كي وجرست يليض اوقات بمفيد فابست نبين موتى اطبااس دوا کے بہت سے نحاص نقل کرتے ہیں کہمی ان دانوں کو عبون کرامتعال کرنے سے فامده موتاب اورجى باريك بيس كرسفوف كعطور براستعال كراست بي بعض اوقات يربطى بوئىكى دوسرى دواكرات ملاكرامتعالى كراف سيمفيد فابت بوتى سيد بهرمال مختلف بايداو مى خلف طراقيه بإست استعال نه جاست كى وجرسس اس كا منعه فا مرونهي بوا وكرز حفنور ملیالسلام کی مدیر شیس کوئی شک نہیں کو اللہ میں موت کے علاوہ ہر بیاری کی شفا التر نے

اس مدسیت میں میں ارمت و فرایا کو الندنے دنیا میں جھی بیاری بسیا کی ہے اس کے

یلے دواہی پیدائی ہے مگراس دوا اورطریق ملائے کو تمام ڈاکٹر میم دفیرہ نہیں جانتے جن کی مجمد میں بات جن کی مجمد میں بات ان کے میں بات ان کے میں بات ان کے میں بات ان کے ملاح سے فائدہ نہیں ہوتا۔

## جنت اور دوزخ کی قرب

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ دَسُقُ لُ اللهِ صَلَى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ مِدَاكُمُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّارُ مِثْلُ الْمُبَاتُ مِثْلُ الْمُدِعَدُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(مسنداعرطيع بررست جدراصفيه ١١٧)

معزت عبداللہ بن مورخ بیان کرتے ہیں کہ صفور بی کریم صلے اللہ علیہ وہلم نے فرایا کہ لوگو!

جنت تم میں سے ہرائی کے بہمارے ہوتے کے تسم سے بی زیادہ قریب ہے۔ ادرای طرح

دوزخ بی تم سے اتن ہی قریب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعلالے کی وضرا نیت پایان

دوزخ بی تم سے اتن ہی قریب ہے مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اللہ تعلالے کی وضرا نیت پایان

الم تابعی اور تقوی کا دائستہ اختیار کر تا ہے تو بلا شہر جنت اسکے اتنے قریب ہے کہ اس

کا جو تابعی اتنا قریب بہیں اور ہو شخص کو، شرک اور نفاق کے دائت پر چالہ ہے دنیا میں فتنہ و

فیاد کا باذار کرم کرتا ہے تو بھر دوزخ بھی اس کے اتنے بی قریب ہے جتنا خوداس کے جوتے

کا تسمہ بلکا سے بھی زیادہ قریب ہے بداکسی ذعم میں جندا نہیں ہونا چا ہیئے کہ وہ علا دلیے

پر چل کر خلا تعالی گرفت سے بی جائے گا۔ مرنے کی دیر ہے کہ وہ اپنے انجام کہ بہنچ جائے گا۔

# معجزة شق القمر

حَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ انْشُكَّ الْقَسَسُ عَلَى حَهْدِ رَسُوَلِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ صَلْحَ اللّٰهِ عَلَى حَهْدِ وَسَدَ اللّٰهِ حَتَى دَائِدَتُ الْجُبَلُ مِنْ بَنِي فَرُجَي صَلَّ اللّٰهِ مِنْ بَنِي فَرُجَي صَلَّى اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ بَنِي فَرُجَي

(مستلام طبع بيرت جلداص فر۱۱۳)

حضرت مبدالدین سوئ بیان کرتے ہیں کو حضور نی کریم علیالسلام کے زمانہ مبادک میں جاند پھٹ گیا تھا اور میں نے نو دو کھیا کہ بہاڑ جا ند کے دولاکوا وں کے درمیان آگیا تھا ، بعنی چاند کھیٹ کر دولکو اے موگیا ایک ملکوا پہاڑی اس طرف چلاگیا جبکہ دومراس طرف موگیا ۔ بیصور علیالہملام کامعجزہ تھا جرکہ الٹر توالے نے مشرکین مرک کے مطالبہ برخلا مرفر مایا تھا۔

اس معزه کا ذکر قران پاک می می موج دسید افت ترکیب استاعات وانتشق القس (البقی-۱) قیامت قریب ابینی اور چاند کھیٹ گیا بی اخرالز مان مبعوث ہوچکے ،الٹر کی افری کت اور امنی شریب بی گئی اب قیامت مک ذکرتی نیا بی آئیگا، نرکناب اور نر مشرکیت ،اب قیا این اندول ہے ،اس لیے فرمایا کہ چاند کا بھیٹ جانا قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔

## سونے کاطرافیزاور دیا۔

عَنْ عَبْرِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ اللّٰبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْمِ وَمَلَا اللّٰهُ عَلَيْمِ وَمَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللّٰهِ فِرَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

(مسندا مرطبع بررت جلداصفحر۱۲۱۲)

## الك في قيمت عمدنام

عَنَ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ دَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَكَيْ الدّ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ اللّٰهُ هُوَ فَاطِسَ السَّلَمُ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّكِارُةِ إِنْ الْحَهَدُ إِلَيْكَ فَى مَنْدِهِ الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا الْغَيْبِ وَالشَّكِارُةِ إِنْ الْحَهَدُ إِلَيْكَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(مسندا حرطبع بروت جلداص فر١١٧)

حضرت عبدالتدين ووايت بان كيته بي كحضورني كريم صلح الدعليه وسلم في فرمايا كرجونخص إيى زمان سيان كلات كواداكريكا، توالنرتعاك قيامت والعدون اسف فرشتول س فرايكان عبنرى قَدْ عَبِهراني حَدَداني حَدَمُلاً فَاوَفَقُ إِيَّاهُ مِيرِ بدر فيمير ب ما تعدينا من ايك جدكيا تعااس كواس كابورا بول بدله دست دو يس التراتع الحاس عبر كى بولت اس بندسے كويت ميں وافل كرديگا والد فرائر كاتم الاعبد باسے زديك مقبول ؟ تم في تويداور رمالت كاعدركيا بوبرست برا مبرسيم عبدنام كم مبارك الفاظيرين. الله كمتر فاطِست المسَسلوب والاَرْضِ عَالِمَ الغَيْرَبِ وَالنَّهُاهُ إِنَّ اعْبُكُ النِّيفِ فِي مُرو الْحَيْسِةِ الدُّنْيَا النَّ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النّ لَّا إِلَّا الْمُنْ وَحَدُلُ كَا شَرِيكِ كُكُ وَ أَنَّ مَحْسَكُ اللهِ وَ أَنَّ مَحْسَكُ اللهِ وَ أَنْ مَحْسَكُ عَبْدَاكَ وَ رُسُولُكَ فَإِنْكَ رِانُ قَرِيلِنِي اللهَ نَفْسِى تُعَرَّبْنَ مِنَ الشُّستِ وَيُبَاحِلُ إِنْ مِنَ الْمُسَكِّرِ وَإِنْ لَا الْقُ الْآ الْقُ الْآ الْمُعْسَمِدَكَ فَلَجُعُلُ لِي حِنْدُكَ عَسَمُ لَ تَقَ وَيُنِيْرُ مِنْ الْمِنْا مُرَا الْمِنْا مُرَا الْمِنْا مُرَا الْمِنْا مُراة واتَّلَكُ لا تخفيفت المديِّد عاى - اسعالتْ رحواً مانون ا ورزمين كوبردا كرسف والاسبير ا ورظامِر اور الم الله معلم الله والاست الله الله وألى زندگ مي تيرك سامنے عمر كرا مول كري محوای دیرا بول کرتیرے سواکو کی معبو ونہیں ہے ، اور ہی گواری دیرا ہوں کہ حصرت محمد صلی النّد

ملیہ بہم نیرسے بندسے اور مول ہیں اے پر درگاد! اگر توجھے میرسے نفس کی طرف مونی دیگا تو وہ محصے برائی کے قریب اور خیرسے دور کر دیسگا، میں صرف تبری محست بری بھومرا موں یہی میرسے مصالی نے ان جہد بنا وسے تو محصے تراست والے دان و سے وسے بنیک ترعہ دیکے خلاف نہیں گا۔

## ام الموث أم حديثه كي وسيار

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتُ الْمُرْجِينِ اللّٰهِ مَرْجَينِ اللّٰهِ مَرْتُعْنَى اللّٰهِ مَرْتُعْنَى اللّٰهِ مَلْكُ اللّٰهِ مَلِيثَ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِد وَسِدَ لَا هُ وَ بِابِنْ كُنْ اللّٰهِ مَلْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِد وَسِدَ لَا هُ وَ بِابِنْ كُنْ اللّٰهِ مَلْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِد وَسِدَ لَا هُ وَ بِابِنْ كُنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

(مسنواحمرطمع بيرت جلداصفي ١١٧)

سے مافیت طلب کرتی تویہ تیرے یا ہے ہم تربوتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہاس موقع پرایک شخص نے عرض کیا ، الٹیر کے دمول ! اُلْفِی کے ڈی وَالْخَنَا ذِیْرِ مِنْ مِنْ مِنْ مُسَمِّح کیا یہ بندراور فنزر وہی ہیں جو سابعہ قوموں کی مسخ شاہ

فتعكين بي عضور عليه السلام في فرايا-

كَوُ يَمْسَدُخ اللّٰهُ قَوْمًا اوْ يَسَهُلِكَ قَوْمًا فَيَحِنُ كَلَ اللَّهُ اللَّ

جلدی بی دنیا سے ناپید کردیا فرایا کرات القتی کی قا کا لخنکانی تیک کا نک فک خک کا نک فک کا نک فک کا نک فک کا نک فک کا در به بندراور خند بر تو بہلے بھی تھے اوراب بھی جلے ارسے ہیں بطلب یک موجودہ بندرا ورخنز برسنے شرہ قوموں کے لوگ بنیں ہیں ۔ وہ توشکلیں سنے ہوئے کے بعد تین مدون میں زیادہ زندہ نہیں رسمے بلکہ الند نے بہلے بھی کمل طور پر باک کر دیا ۔ یہ بندرا ورخنزیر و دائن کی محلوق ہیں بوشکلیں سنے ہوئے ہیں ہوئے تھیں اورا یلہ والوں کی مکلیں مصرت وادد علیا ہما کے زمان میں بوسخت وادد علیا ہما کے زمان میں بوسخت نافر مان لوگ تھے۔

# تجال عيسائيول ساته مناظره

عَنِ ابْنِ مَسَعُورِ قَالَ جَاءِ الْعَاقِبُ وَالشَّرِيْدَ صَاحِمَا جُمُرَانَ قَالَ وَ اَكَاحَا اَنَ شِيكَ عِنَا دَسُعُ لَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَدَّةَ قَالَ فَقَالَ اَحَدُمُمَا بِصَلِحِبِ لَا ثُلَا عِنْدُ فَوَلَاللّٰهِ لَهِن كَانَ بَبِينًا قَلَعَنًا قَالَ حَلْثَ فَكَا حَثَالًا نُفَلِمُ مَحَنْ وَلَا جُوبُنَا اَبُلًا ... لإ

(مسنداه طبع برات جلداص فر۱۱۲)

حضرت جدالتد بن سوخ بیان کرتے ہیں کہ نجان کے عاقب اور سیدنای دو عیسان حضور
علیالسلام کے مانھ مناظرہ کرنے کے لئے مدینہ منورہ آئے بھنور علیالسلام کی لعبہت سے پہلے
یہودی اور عیسانی ہی المها می فربرب رکھنے تھے جب بی علیالسلام نے بیوت کا دعویٰ کی تو
ان لوگوں کواپنے مزبرب پر زدیل تی ہوئی نظر آئی، لهذا یہ بلے سے برخ یا ہوستے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ اور مبابلہ کرنے کے لئے آپی خدر ست میں مام ہوتے۔ یہ لوگ تابت کہ نا چلہتے تھے کہ میسانی فرجودگی میں نرکسی نیئے
چلہتے تھے کہ میسائی فربرب ہی آخری اور دین کی۔ عیسانی سے علیہ السلام کو فدا کا بیا است تھے
بیکی خرورت بہتے اور دکسی کتاب اور دین کی۔ عیسانی سے علیہ السلام کو فدا کا بیا است تھے
جب کے صور ملی السلام نے اعلان کو یا کہ وہ المنز کے بنرے اور اسکے رمول ہیں۔

بحب ال توگول کی صور علیہ اسلام کے ماتھ کے سف مباحثہ کے بعد اوبت مباہ ہمکہ بنی و ان عیسا یوں کو تنویش بدا ہوئی کی کو کو مباہلہ ہیں جمو طے پر لعنت بھیجنا پڑتی ہے۔ ان دویسلیل میں سے ایک شخص دومس سے ہے لئے لگا کہ بھائی ! محم صلی النّر علیہ والم وسلم کے ماتھ مباہلہ مکر وکیونکو اگر برالنّد کا مبائی ہے۔ تو بھر بھم کھی فلا ح نہیں بایش کے اور ہماری نسلیں تباہ ہوجا یک کی دیموپ کران پر دہشت طادی ہوئی اور صفور علیہ السلام کی فدمت میں اگر عرض کیا صفور الکائلا ح ننگ کے ہم اب سے مباہلہ کر سنے کے لیے تیار نہیں ہم اپنی شکست نسلیم کے مور الکائلا ح ننگ کے ہم اب سے مباہلہ کر سنے کے لیے تیار نہیں ہم اپنی شکست نسلیم کے میں والم کی فرم ہم پر مارکری گے۔ میں والم کین و فیرہ ہم پر مارکری گے۔

ره بم اداكسف كيك تياري ، أب بي اپن انداري الم درية الم دست دي . فابعث مركم المكاكر كف مكن المجدة المهندا اب بار سائركون المندار الدي يسى وي جم وي جم وي المخاكر كف وي جماد المناكر المناكر كف وي جماد المناكر المناكر

# منهم مادر كلين انساني

عَنْ حَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مَسَعُوْجِ قَالَ سَعَتُ دَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسُسَلَّحَ يَقُولُ وَهُمُ كَالطَّاحِ قُ الْمُصْدُوقَ يَجْمَعُ خَلْقَ الْحَرِعُ عُو وَسُسَلَّحَ يَقُولُ وَهُمُ كَالطَّاحِ قُ الْمُصْدُ وَقَى يَجْمَعُ خَلْقَ الْحَرِعُ عُولِ السَّاحِ قُ الْمُصَدِقَ يَكُونُ فَ كَلَقَاتً مِثْلُ ذَالِكَ ... الإ فَى بُطِن أُمِسَهِ اذْبُعِينَ كَيْلُ دُّ نَسِطٌ يَكُونُ فَ كَلَقَاتً مِثْلُ ذَالِكَ ... الإ (منداع برمن جلوا منوالا)

حضرت عالمتدبن سورة روايت بيان كرته بي كري فيصنوري كريم صلح الترعليه وسلم كى زبان فبادك سعامنا جوكرصادق اورمصارق بي بعنى آب ايى بات بس سيح بي اورالتارك جانب سے بھی ایک کا سے تصدیق شدہ موتی ہے۔ نیزالٹر کی مناوق بھی آپ کی بات کی تصدیق كرتى سے - اس كى مربات سى مونى سے اوراس مىكسى علطى كامكان نبيى موتا - تواب سنظرا شكم اورس تمارى برايك كالخليق اولين جاليس روز كسايك حقير قطرة آب بروالهد بهر ماليس دن کے بعد سے قطرہ آب مجمد نون کی صورمت میں تبدیل موجا تاسے۔ بھر کا کیس دن کے بعد مُضْعَات یعی گوشت کے او تھ اسے کی تک میں تبدیل موجاتا ہے تیکم مادر میں انسان پر می تغیر است بیش تے مي رمورة المومنون مي سب كم است بعداس لوتعطر من السان كالمصانيم تيار بوماسي تعنى اس كى فنكل وصورت بنى سب اس كے بعد تھے حقے میں ماكر مير عك الله ا حتى د جاتا الديد هَلُكادُ التّدرِّعاكِ الله كاطف ايك فرشت كو بيجلب السي يهل دوسر فرشت وبيل ی اینا کام کررہے موست بی جوانسان کا ایک ایک عضو درست کرتے ہیں ، تاہم میضومی فرشتہ انمان لى مادن يا تقاوت لكھنے كے بلے بيجا ما تا سے النراقاليلسے مكم ويالسے - الكتكبُ عُمَالَ وَ اَجَلَدُ وَدِزْقَ أَنْ وَاكْتَبْ مِنْ شَيْدًا أَوْسَبِ بِينِداً الْسَكَامِل المرادِر .. که دو د د نیای ماکریدانسان کیاعمل کریسگا ،کنن عمر پایسگا اورکنتی روزی کمایترگا. نیزید تخی المعدد وربيا بوسف والابجة بركبت بوكايا فرش كبنت بنائج التركي مكم سسع مذكوره فرشته اس بيد مو نه والي بي كمتعلى يرتام كوالك الكوديماسي.

اس کے بعد اوی عبد الند بن سور فقیم اٹھا کر بیان کرتے ہیں کہ دنیا ہیں آکر کوئی شخص اہل بعث ت کے سے کام کر ادم اسے یہاں تک کہ اس کے اور حبت کے دربیان ایک ہاتھ بعمر فاصلہ دہ جاتا ہے۔ بھر اجا تک کو بزختی لائی ہو جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگا ہے اور مرکز جہنم دربید مو جاتا ہے۔ نیز فر بایا اس فاست کی قسم جس کے قبضہ قدریت میں میری جان ہے اور مرکز جہنم دربید مو جاتا ہے۔ نیز فر بایا اس فاست کی قسم جس کے قبضہ قدریت میں میری جان ہے ایک اور می دوز خوں والے کام کرتا مہم اسے یہاں تک کہ اس کے اور دوز رخ کے دربیان ایک ہاتھ کی فاصلہ دہ جاتا ہے بھا جاتا ہے مرکز جنت میں داخل مو جاتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی نظر ہمینہ فاتمہ پر رکھنی جائی۔ الجنت ہے۔ مرکز جنت میں داخل مو جاتا ہے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی نظر ہمینہ فاتمہ پر رکھنی جائی۔

# تشهد کی صوصی تعلیم

قَالُ سَحِعَتُ إِنُ مَسَعُوحٍ يَعْمِلُ كَالْكُونَ وَسُعُ لَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

حضرت عرض بعدالله بن جائ ، عبداله بن ذبیر اور جا برفسسے إن الفاظ میں معولی ما انقا بھی منقل ہے بیٹ آلان کی دوایت ہی التحات کے بعد مبار کات کا لفظ زیادہ آگیا ہے۔ تا ہم یہ
مسب تشمید درمین بی اور ذیا دہ بہتر یہی ہے جو یہاں نقل ہوا ہے اور جس کو صفور علیا لصواۃ
دالسلام نے خاص اہتمام کے ما تعد صفرت ابن مسورہ کا ما تعدا پہنے ہادک ہا تعول میں پکر طاکر تھایا۔
ماز میں درمیان تشہد کا پرط صنا وا جب ہے اور اگر رہ جائے تو مبی برلازم آتا ہے۔ امام
الجونیف ایک فردیک ناز کا آخری قعدہ فرض ہے ،اگر وہ رہ جائے تو ناز لوٹانی بڑے کی کونکہ فرض
کی مدم ادائیگی کی صورت میں ناز نہیں ہوتی ، تاہم دو مرے فہما نے کوام اس دو مرے تشہد کو بھی فائی موارد ہے ہیں۔

مراد ہے ہیں۔

#### تماربا ماعت كاابتما

عَنْ حَبْرِ اللّٰهِ النّٰهِ النّٰهُ قَالَ مَنْ سَرَّةُ النّٰ عَدا مَ مَا لَكُمُ عَدا مَ مَسُرِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى المَّكُلَةِ الصَّلَاتِ حَيْثُ بُنَالَى وَإِلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُلَى اللّٰهُ شَرَع اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

(مسندا حد طبع بروت جلداصفه ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۵) منت برو ۱۱ لم برس راط

بغیر عذر کے نمازا کیلے پارھنا روانہیں ہے۔ بلکرتی الامکان جا حت میں شامل ہونا چاہیئے۔
بعض انڈ کرام فرآئیں کہ بلا عذر بلا جا عت نماز مرسے سے ہوتی پی نہیں بیض کہنے ہیں کہ ترکب جات سے سے بن ایسند میرہ فعل ہے۔ قرفر ایا کہ جہال اذان ہوتی ہے وہاں نماز با جا عت لازم ہے کونکہ فیات اللہ کا شکر کا کہنچی کوئے سکن السکر کی اللہ تا اور بر نمازی کے فیات اللہ کا میں کا رہی ہے ہوایت کی سنتی السکر عرف این ہیں کو اسکونی ہے۔
یہ بوایت کی سنتیں خروفرائی ہیں کو اسکونی ہے۔ میں السکر عالم کا اللہ کا میں پارھنے لگ جا وہ برایت کی سنتی رہنے والی میں اوراگر تم نماز پڑھولیت ہے، قوتم نے کو یا اپنے بی کی منت کو میں باز پڑھولیت ہے، قوتم نے کو یا اپنے بی کی منت کو میں باز پڑھولیت ہے، قوتم نے کو یا اپنے بی کی منت کو میں اخراق میں عافر بہیں موان خوال میں کا وہا ہو جا عت میں حاضر نہیں موان خوال میں کی طرف اخراق وہا کی دیا ۔ یہ بیجھے دہنے دالامن فی آدمی تھا ہو جا عت میں حاضر نہیں موان خوال سکی طرف اخراق وہا کو جا عت میں حاضر نہیں موان خوال سکی طرف اخراق وہا کہ دیا ۔ یہ بیجھے دہنے دالامن فی آدمی تھا ہو جا عت میں حاضر نہیں موان خوال سکی کو برف اخراق وہا کہ کا دیا ۔ یہ بیجھے دہنے دالامن فی آدمی تھا ہو جا عت میں حاضر نہیں موان خوال سکی طرف اخراق وہا کہ کو بھا ہے کہ کی کو بھا کہ کو بھا کہ کی کی کو بھا کی کو بھا کی کا کھا کہ کا اسکان کی کو بھا کہ کو بھا کی کو بھا کہ کو بھا کہ کو بھا کی کو بھا کہ کو بھا کہ کو بھا کی کو بھا کہ کو بھا کہ کو بھا کہ کو بھا کی کو بھا کہ کو بھا کے کو بھا کہ کو بھا کی کو بھا کہ کی کو بھا کہ کو بھا کو بھا کہ کو بھا کو بھا کو بھا کہ کو بھا ک

ر کے فرایک اکا سفخص کی طرح گھریں فازیں پڑھنے لگوگے تواپنے بی کی منت کرمپور جامع کے

وَلِقُ النَّنَكُ وَ مَرْحَدُ مِنْ مَنْ مَنْ الْمِيْلِكُ وَ لَضَلَا الْمَا وَرَالُرَ مَ الْمِيْلِ الْمَا وَمَلِي اللّهِ الْمُلِيمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## صوفال المعالم كارت كي أر

عَنْ عَبْرِ اللّٰهِ قَالَ صَلَّيْتُ كَيْلَةً مَعَ رَسُقُ لِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَدُوا اللّٰهِ وَلَكُو يَرُلُ قَاتُمًا حَلِّى مَسَعُتُ إِلَا مُرِسَعُ وَ عَلَيْهِ وَسَدُ اللّٰهِ وَلَكُمُ مَنْ اللّٰهُ وَلَكُمُ مَا كُنَّ اللّٰهُ وَلَكُمُ مَا كَانُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا مُسَمَّدِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَالْمُكَالِكُمُ اللّٰهِ وَلَا مُسَمَّدِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَكُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا مُسَلِّكُ وَ اللّٰهُ مَا مُكَالِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ مَا مُعَلِيْهُ وَالْعُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُ واللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَيْكُولُ الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَيْكُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْكُمُ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا اللللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا اللللْم

منور علی اسلام دات کے دقت بختر نظر لیجوں سے نازادا فراتے تھے کہمی طویل تیام کرتے ادر کہی کم بھی دات کو اٹھ کرنا زیڑھی بھر سوگئے بھرا ٹھرکر ناز پڑھنے گئے۔ اب نے ایک را میں سربارہ اٹھ کر بھی ناز پڑھی ہے ، تاہم عام طور بر تخفیف ہی ہوتی تی ۔ ایک اور دوا بت میں الله که الله که الله کارکوست می ساله یی مزل کی دو دوسود می طاوت فوات و اس طرح الله که دی دارد می دارد می دارد این می دادد می ماه که می دادد این دادد این می دادد این می دادد این دادد این می دادد این دادد این می دادد این داد این دادد این

#### توش فال دى و سے مامون ہوگا

عَنِ ابْنِ مَسْتُوْدِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّ مَا اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَسَلَّ اللَّهِ مَنَ النَّارِي. حَرِثْمُ عَلَى النَّارِي وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّارِي.

(مندامرطمع بيرت جلدامغه ١١٥٧)

حضرت عبدالتر بن مسورة روابیت بیان کرتے بین کرصنور بی کرم صلے اللہ علیہ وہلم نے فرایا

وگو! یادر کھو! ہراس شخص پر دور نے کی اگ حرام ہے جوزم مزاج اوراجھے اخلاق والا ہونے کی

وجہ سے لوگو سے قریب ہے۔ نوش خلق اوری بہ بیٹے لوگوں کے دلوں بیں جگہ پالہ ہے اوراپی نیکی کی جہ
سے ہرد لعزیز موتا ہے۔ لیسٹے خص کو اللہ تعلیالے دوز نے کی آگ سے مامون رکھیدگا، تا ہم اس کے
سے ہرد لعزیز موتا ہے۔ لیسٹے خص کو اللہ تعلیالے دوز نے کی آگ سے مامون رکھیدگا، تا ہم اس کے
سے ایمان منرط ہے کیونکو ایمان کے بغیر کوئی بھی ممل معبول نہیں ہے۔ اگر ایسٹے خص کی نیک ان غالب
بی فوالٹہ لقال اس کو ابتداری می بی جنسے بین واض فرما دیگا اور اگر لیمن کو تا ہیوں کی مزا کے
طور پر جہتم میں جانا بھی پڑا تو منز اکا طے کر بہر حال وہاں سے نگل آئیرگا، عام طور پر ایسے آو می کو وزخ
بیں واخل بہیں کیا جائیگا۔

#### بناند كسائه طلن كے آداب

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَالُنَا نَبِينَا صَلَى اللّٰهُ عَلَيْ وَكَسَلَّهُ عَلَيْ وَكَسَلَّهُ عَنِ السَّيْرِ بِالْجُنَازَةِ فِقَالَ السَّيْنُ مَا عُونَ الْحَبَبِ فَإِنْ عَنِ السَّيْرِ بِالْجُنَازَةِ فِقَالَ السَّيْرِ الْمُنَانَةِ مَا عُونَ يَحْتُ سِلَى عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى السَّارِ الْمُنَازَةُ مَتْبُونَ عَلَيْ وَلا تَتَبِعُ مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَا السَّارِ الْمُنَازَةُ مَتَبُونَ عَلَيْ وَلا تَتَبِعُ وَلا تَتَبِعُ وَلا تَتَبِعُ مَنْ تَعَالَى مَنْ تَعَالَى مَا السَّارِ الْمُنَازَةُ مَتَبُونَ عَلَيْ اللَّهُ مَا مَنْ تَعَالَى مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

(منداممد طبع برُرت ملداصغه ۲۱۵)

بعن كندها ديت وقت كيت بن مكمر شهادست ، يرچيزي خلاف منت بن ميع طراقيم يهى بن كرم بنانس كريهي سعي ماوقار طريق سے ول يس ذكر كرتے موستے چلے -

#### ناحق مرکرنے کی ممانعت

قَالُ سَمِعَتُ عَبْدُ السَّحُمُنِ ابْنُ عَبْرِ اللَّهِ يُحَبِّرِكُ مُحَبِّرِكُ مُحَبِّرِكُ عَلَىٰ عَنْدِ مَثُلُ اللَّهِ مَ كُلُ عَلَىٰ عَنْدُ مِنْدُ اللَّهِ مَثُلُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْ

#### سجاني اورهوط كي ميست

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ مُسْعُنْ وَعِنِ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ الل

رمندا مرح بردت جلدا صغر ۱۳ مستود بردت بال کرنے بین کر مستور سلی الد علید در با نے ادفاد و دابا مرح کے دریک سری الد علید دریا نے ادارا در دارا کی ایک کے دریک سری ایسی دارات بازادر دارات کی کھووا جا آلہ ہے ایک دو الد تو برا اوری ہے جو سمیٹر محور شداولا ہے اور جو رط بی کی ملاشس برا ہتا ہے۔ بسید بہال تک کر وہ الد تفایل کے نز دیا ۔ گذاب ایسی برط احوا کا دی تھے دیا جا نا ہے۔ اس مدیر شاری ہے بوج برا اوری بیٹر سمی بایست کرنے کی کوششش کرتے ہی ایک برخلاف اوری سے برخلاف اوری سے برخلاف برا اوری جو بط بات کی تحر برا اوری بیٹر سمی بایست کرنے کی کوششش کرتے ہی الد تو برا اوری جو با بات کی تحر برا گئر ہمتے ہی الد تو برا اوری جو بولی برد و فیوند برا اوری جو بات کی تو برا کے برخلاف برا اوری برا ا

# صرت الدين وي صول العام كم اون

عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ دَسُوَلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْدٍ كَسُلَّهُ قَدْ أَذِنْ ثُلُ كَلُ اللّٰهِ الْحِبَابُ وَ تَسُسُعُ سَعَلِدِئُ عُمَّانُهَاكُ -

(مندام طبع بروت جلداص مه ۲۹۷)

حضرت عبداللہ می سود فودا پنے ارسے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کہ میں اللہ علیہ وسلم نے محص درایا کہ میں نے جھے اجازت دی ہوئی ہے کہ بردہ اعفا کر دیجو میری اواز سائی دی ہے تر میں افرار سے سے منع کروں رہوضرت عبداللہ اللہ مجھک اندر ہے ایک ورحظرت اور حضرت ورخ کو بھی ما مسل نہیں جو حضرت الربح فا اور حضرت ورخ کو بھی ما مسل نہیں ہو جانے حضرت الربح فا اور حضرت ورخ کو بھی ما مسل نہیں ہو المجھ ترکھ اور و کے قافلے کے ساتھ کمین سے جرت کرکے مدینہ طیبہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ وی والدہ کو حضور علید السلام کے گھریں کر اس سے تھے اور ان کی والدہ کو حضور علید السلام کے گھریں کر اس سے تھے اور ان کی والدہ کو حضور علید السلام کے گھریں کر اس سے تھے اور میں ہو جو الکہ دین میں اور ان دیکھ میں انہ میں اور ان کو گھریں انہ جو انہ کی عام اجازت دیں۔

# بخرى كے پاتے دریائے

عَنْ حَبْدِ اللّهِ عَالَى كَانَ أَحَبُ الْعَرَلَةِ اللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(مندا مرطبع بروست جلر اصغر ۱۹۹۷) معنرت مجدالتر بن سور بیان کرتے بی کرحضور طریالصلاۃ والسلام کو گوشت بی سند بحری کے بائے ذیادہ بیسندیدہ تھے اور ایس انہیں ٹرق سند تناول فر ماتھے۔ شما مل کی دوایت میں آیا ہے کو اس کی دہر ہے ہے کہ باتی گوشت کی نسبت یا تے جلری تیاد مرجاتے ہیں۔ اگرانہیں آگ بریمی مجون لیا جائے تو کھانے کے قابل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مورق برعمی باین کرتے ہیں کہ انخصرت صلے الله علیہ در کم کو ذرم بھی بجری کے بلکے میں دیا گیا تھا اور میر ذرم خرجہ بیں ایک ہودی تورست نے دیا تھا۔ آپ نے ایک لقر کھا یا تھا جس کی دجہ سے ذہر کا اثر آئے ہے حل میں بوگیا تھا جو اُخروقت تک قائم رہا۔

#### جنان كيها تعرض كأداب

عن عبن الله بن مشعق على سالنا زبينا صلى الله عن الله عن الله على المناب فإن الله على المناب ال

## قامت بُرے لوگول بڑھا ہوگی

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوَلَ اللّٰبِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْدِ كَسُلَّمُ لَا تَقَنَّمُ السَّاعَكُ إِلّا تَعَلَى شِسَلَدِ التَّاسِ دمناه رطبع بردت جلداصغ ۲۹۳)

معنوت عبدالله بن سوئ رواست بیان کرتے ہیں کو حضور نی کریم صلی الله علیہ دیملہ نے
ارتاد فرایا کہ یا در کھو! قیامت تربر لوگوں پر قائم ہوگی۔ یعنی قیامت اس وقست بربا ہو
گرب سائر البھے لوگ خم ہوجائی گے جیجین کی وابت ہیں آباہے کوالٹ تعالیٰ قیامت کے قربرالی ہوہیج
گاجو طری زم اور فونسکو اربوگی۔ یہ ہواجی موئن تک پہنچ گی اس کی جان قبض ہو جائیگی اور بھر
سیجے شرارانحلق نوینی برے لوگ بی رہ جائی گے۔ وہ کچھ عرصہ تک و نیا میں رہیں گے اور اسے بعد
قیامت کا بھی نوی برے لوگ بی رہ جائی گا وی میں میں ہوگی کو تھاس قیت بہے لوگ ہوگی کو تھاس قیت بہے لوگ ہوگی کو تھاس قیت بہے لوگ ہوگی کو تھاس وقت بھی لوگ خم ہو جگے ہوئی گ

•

#### تشهدكي الممين

عَنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَامًا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَامًا اللهُ عَلَيْهِ مِنَامًا اللهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلِي مُنْ أَلِي مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَلِ

(مندا مرطع بروست مبلدا صغر ۱۳۹۷)

حضرت عبدالله بن سوئ بیان کرتے ہیں کہ حضور نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم ہیں نماذ کا تشہداس اہتمان مان کوئی سورۃ سکھائی جاتی ہے۔ تشہداس اہتمام کے ساتھ سکھا تھے جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورۃ سکھائی جاتی ہے۔ نماز میں نشہدواجب ہے اور دومری روایت میں اسکے یہ الغاظ آتے ہیں۔

سب بدنی، قدلی اور مالی عبادتیں النّد تعالیٰ کے لیے ہیں سلام ہوا پ بہلے النّد کے بی اور النّد کی رحتیں اور برکتیں بھی سلام ہوم م برا ور النّد کے سب نیک بندول برسیں گوامی دتیا ہوں کہ النّہ کے مواکوتی معود نہیں اور حضرت محمد لنّہ کے بندے اور اسکے دمول ہیں۔

#### ع ومره کے موقع پرتلیہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَكِي دَسُقِ لَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّا كَا يَعْدُرُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(مندا حرفيع بروت جلداصغر ۲۹۳)

منرت عدالتد بن سورخ بیان کرتے ہیں کہ جے کے وقع پر صفور علیہ السلام الوام با ندھ کہ تھیمہ رائے صفے دہ ہے بہال تک کا ب نے جم ہ مقبہ کی دی کی بنی بڑے و حقبہ پر دی و قت بلیمہ رائی منا الوق و نے کردیا۔ ایام جی بی دمویں تاریخ کو مب سے بہلے جم ہ حقبہ پر دی کی جات ہے اور دی خوص عرم کی جات ہے اور دی خوص عرم کی جات ہے اور دی گون کر تا ہے تو وہ طواف کے یار جو ابود پر بہنچ کر تلبیمہ بزر کر دیا کا حوام بازھ کر تلبیمہ بزر کر دیا ہے۔ اور دی گواف کی دیا ہے۔ اور دی گواف کے اور دی گواف کے دیا ہے۔ اور دی گواف کی دمایش خروع کر دیا ہے۔ تابیمہ کے الفاظ بریں .

الفا الحک مائٹ کو الشراع کی کا گوئ کے کا گھنگ کی کا گھنگ کے کا گھنگ کے کا گھنگ کی ماضر بول ۔ بیک ماضر بول اسے اللہ میں ماضر بول ۔ بیک ماضر بول اسے اللہ میں ماضر بول ۔ بیک ماضر بول اسے اللہ میں ماضر بول ۔ بیک ماضر بول اسے اللہ میں ماضر بول ۔ بیک اور اور خوابی بھی ۔ تیا کوئی شریک نہیں ، میں ماضر بول ۔ بیک میں اور با دخابی بھی ۔ تیا کوئی شریک نہیں ۔

#### المشرم ليطيخ وقت دعا

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كَاللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِلْمُلّٰ ا

(مندام طبع بيوت جلداص مه ٢٩١)

#### تماز باجماعت كي تاكيد

عَنْ عَبُدِ اللَّهِ كَالُ قَالَ دُسُعُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِللَّا اللهِ وَسَلَّمُ لَتَكُ مَعَنَا كَا اللهِ اللَّهُ اللهُ الله

(مندامر لمبع بردت جدراص فر۱۹۳)

حضرت عبدالناری سودخضورنی کیم صلے التر علیہ در اسے دوایت بیان کرتے ہیں کہ آپ
نے فرایا، میں ادادہ کرتا ہوں کہ کی خص کونماز پر حانے کے لیے کہوں ادر لوگوں کو حکم دول کہ ان لوگوں کے گوول کو جلا الحالا ہو ہما اسے ساتھ نماز میں شام بنیں ہوتے ہیں نماز با جاعت ادا نہیں کرتے گوول کو جلانے کا مقصد سے کہ بے نماز خود بھی ان گوول کے اندر میل کر داکھ ہو جائیں۔ یہ نماز با جاعت کے لیے سخت ترین ناکد ہے۔ با عار جاعت سے فیر حافری می کودہ تحقی ہے بسط می اس سنت کو ترک کردو گے تو گھراہ ہو جا در سے دوسری دوایت میں آنا ہے کہ اگر حضور علیا السلام کی اس سنت کو ترک کردو گے تو گھراہ ہو جا دیکے جسی انڈ ہے جی کہ سے دی خصور علیا السلام کے زما نر مبادک میں جاعت میں مورث میں خورت اسے دی خصور علیا السلام کے زما نر مبادک میں جاعت میں مورث میں خورت اسے در نا نیم ہورت کی حاضری مورث نا نیم ہو دری نہیں ہے۔ مورث نیم ہورت کی مورث نا نور کہ نا نور ہو تا تھا جا کہ کا نامی مورث نامی مورث نامی ہو مورث نامی مورث نامیل ہو مورث نامی مورث نامی مورث نامی مورث نامی مورث نامیل ہو مورث نامیل ہو مورث نامیل ہو مورث نامیں ہو تھا تھا کہ مورث نامیل ہو مورث نامیل

#### سانب ومرون مرمارز کاحم

حضرت وبالترین سوخ کے فراگد دابوالا وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کسی مقام ہرخطبہ دے

رہے تھے کہ انبوں نے ایک رانب کو دیاد کے راتھ کہ تے ہوئے دیکھا۔ آپ نے خطبہ وقوف

کرکے اس رانب کوابی لائلی کے راتھ مالک کر دیا ور پھر فرمایا کریں نے آنحفر مت صلے اللہ طلیہ
وسلم کی زبان مراک سے سناہے ، آپ فرات تھے۔ مئن قتل کے گئے گئے کہ کا کشما کھیا

دیجو کہ ممتشر کا ہے ت کی ان کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ موزی جانور ہے۔ اگرتم اسونہ میں اور
ایک مؤلی آوی کو مال کیا جس کا نون طال تھا۔ سمانے ایک موذی جانوروں کو احوام کی حالت میں وم

رفری ہی مبور میں فرظی کہ رمیکہ اور مالست میں مارے کا موذی جانوروں کو احوام کی حالت میں وم

ربط ال جرمت ہے۔ اس طرح رمانب کو ارشے پر ٹواب ماصل ہوتا ہے۔

# دنياكي آرام طلبي سليتناب

عَنْ عَبْرِ اللّٰهِ قَالُ اضْطَبَعُ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ وَسَلَّوْ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ الْحَنْدَاكُمُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ الْحَنْدَاكُمُ اللّٰهِ اللهِ الْحَنْدَاكُمُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْحَنْدَاكُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ الل

(مندام طبع بروست جلد اصفح ۱۹۱۱)

ام المؤمنين صرب صفر کی دواب میں آب کے کھر ہوتے تواب ان کے اوا م کے لیے کیا چیز بچھایا کہ تی تھیں کہ جب حضور ملیدالسلام آب کے گھر ہوتے تواب ان کے اوا م کے لیے کیا چیز بچھایا کہ تی تھیں آب نے متابا کہ مجاد سے باس ایک ٹائے ہوتا تھا جوم حضور علیہ السلام کے اوام کے لیے بچھا دیا میں کہ ایک روز میں نے ہے موج کر کہ اکبر مطالب برا کچو زیادہ اکام نہیں مات کے وقت اس الله طیر الله کے دوقت اس الله طیر الله مات کے وقت اس الله طیر الله میں اللہ کے الله میں الله کے دونہ الله الله مات کے وقت اس الله میں الله میں الله کے دونہ الله الله میں الله کے دونہ الله الله میں الله کے دونہ الله الله کے دونہ الله الله میں الله کے دونہ کے دونہ کے دونہ کی دونہ کے دو

سوستة واكل دات كالم المن مال واقع موليًا . صعمون قراب ندم الموم المراح المع المالية المالية المراح المع المراح المع المراح المعرم المراح المعرم المراح المعرم المراح المعرم المراح المعرم المراح المعرم المراح المر

#### عزوه مرسير في والسي كاسفر

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِي مُسَعُورٍ قَالَ كُمَّا انْعَى فَنَا مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلْ

(مندا محرطبع بريرت جلدام في ١٩٩١)

اس مدسیت بی مغرصر طبیب سے والین کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے ہوکہ السمیر بیش آیا تھا۔ حضور طبیالسلام چودہ یا بندرہ سوصحا بنز کی جاعب کے را تھر عرہ کی اواکنگی کے بیسے کہ کا وائد کی خاص دوا نہ موسے مرکز مشکون نے مدید بیرے مقام سے آگے نہ جلنے دیا پھر گفت شنید کے بعد ایک معاہدہ ہوگیا جس کی دوسے سلان بغیر عرہ اوالی مقام ہو ایک مورند کی طرف والیں روانہ ہو گئے یہ واقع ای سفر کے دوران میٹن آیا تھا۔ داستے میں مضور علیالسلام نے ایک مقام ہر قیام کی آب نے دایا آب نے دایا آب کے اوراد ہیں کے مورول پالیا ہی کہ اوراد ہیں کے ایک مقام ہر قیام کی آب نے دایا آب کے درمایا کہ ایک مقام ہر و دومگر مرافیال پر مرباد میں سنے ہی ہو دومگر مرافیال ہے کہ تم سوباؤ سکے ایک مانجام دینے کی بیش کئی ۔ آخر کا را یہ نے ذرایا کہ اچھاتم ہرہ دومگر مرافیال

حفرت بعداللہ کہتے ہیں کہ اس مہر ہے کا مقصد سے تعاکم ہر مال نود بدارہ کو صبح کی نماذ کے لیے مسب کوم کا دسے بنانج ہیں ہم و دیتا رہامگر جب صبح کا دقست قریب ہوا توصفور ملیہ انسلام کے فرمان کے مطابق مری آنکھ میں لگ گئی اور بم بداراس وقت ہوئے جب مورج اوپر مکل آیا لینی ہم مورج کی بیش سے بدار ہوئے جب رمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم المقے توانہوں نے دوزم وقعول کے مطابق بہلے طہارت کی میروضو کیا۔ اسے بعد صبح کی دوئی اداکیں اور پھر میں صبح کی نماز بڑھائی۔ اگر چہ یہ نماز لبداز وقدت لعنی قضائقی مگر آب نے سنتی ہی حسب معمل اداکیس جب نماز بعد از وقدت لعنی قضائقی مگر آب نے سنتی ہی حسب معمل اداکیس و سے تو فرطیا ۔ ان اللہ کے گئی کو کہا گئی کو کہا گئی کو دوئی کو دوئی

اُدَاک اَنْ لَا تَنَا اُسُول کُو تَنَامُول اَلْرَالْ رَفَالْ بَهِ بِین دَملانا چاہتے وَ عَم نہوت مُرک اُسُول ا مگراس کی شیست بہی تھی کر برلوگ ہوئی جائیں تاکہ اُسْدہ بیش اُسے والے مرائل کا صل بھی کل سکے بین بعدوالے لوگوں کو ایسامسلہ بیش اُ جائے توانہیں کیا کرنا جاہیتے تو پھر جھادی موجلت یا بعول کراس کی نمازرہ جلتے تواسے اس طرح کرنا چاہیتے کر جب وقع طے نما دادا کر لے ،اس سے کوئی بازیرسس نہیں ہوگی۔

اس مقام پرایک اوروا قرمی پیش آیا برب صحاب کراخ موگنے آوان کی تعاریوں کے اورط اورا و شغیاں بھی اور اور اندین کی کار سے اپنے اپنے اور اور شغیاں بھی اور اور اندین کی کار سے اور اور شغیاں بھی اور اور سے گئی کی کار سے اس مراک آپ نے صفرت عبداللہ سے فرطا کہ فلال جگہ پر ماکومیری اور گئی کو تا ہے وہال ہی اس میں بھی تواہ وہ نی واقعی اس میگر پرموجود دہتی اس کی رسی کی درخ سے بیں الجھ کر رہ گئی تھی اور اور گئی و بیں بھینسی جوئی تھی برخ رست عبدالتار نے اور نگنی کی درخ ست میں الجھ کر رہ گئی تھی اور اور گئی کو کیکر صفور کی ضور ست بیں مامز برتے بھرع من کیا برخوا اور گئی کی درخ ست کے درخ ست مقد درخ سے درخ ست کے درخ ست کے درخ سے درخ ست کے درخ ست کی درخ ست کے درخ ست کے درخ ست کے درخ ست کے درخ ست کا درخ سے درخ سے درخ سے درخ ست کے درخ سے درخ ست صفور طیر السلام پر سے سورۃ نازل سو نی ۔ رانت اللے فتھے کیا کا درخ سے درخ ست صفور طیر السلام پر سے سورۃ نازل سو نی ۔ رانت اللی می کوئے کا کار درخ ست صفور طیر السلام پر سے سورۃ نازل سورٹ کے درخ سے درخ سے درخ سے درخ سے درخ ست صفور طیر السلام پر سے سورۃ نازل سورٹ کے درخ سے درخ سے درخ ست صفور طیر السلام پر سے سورۃ نازل سورٹ کے درخ سے در

بینک میم نے آپکو واضع نتے عطار فرمائی ہسے گویا بیرورۃ سفر صدیدیہ سے والیبی پرداستے میں نازل ہوئی جس میں بشارت دی گئی کر معاہدہ صدید ہی گرچہ بنظام مسلمانوں کے حق میں نہمیں ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اللّٰہ ا

کی دضاا در در دول کی الحاصت کو شعار بنائی کے اور ایسٹے اندر ان صحابہ جیسی تنظیم بدا کرلیں کے توان کی کامیابی تقینی ہے۔ اس مورة مبادکہ میں بید بہادا پروگرام بنا دیا گیاہے۔

#### عجم يرمد كاابرا

(مناعرطيع بروست جلداصقراوم)

الواجدبان كرتي كراك شفس الين بعتب كوساته ليرحضرت عبداللر بن مسوه کے پاس ایا اورعرض کیا کہ بیم البعت بالسے اور اس نے مشراب پی ہے بھنرت عبراللہ بن سود منے گئے کہ میں جانتا ہوں کو اسلام میں سب سے پہلی حدایا ۔ ورت براتی تقی جس نے بوری كيتى اوداسكا واتعركاسك دياكيا تفاءاس كى وجهسي حضور على الصلواة والسلام كوراي تكليت وي مَنَى اورا بِ فَعْرَواياتِهَا وَلَيْ عَنْوَلَ وَلِيكُ صَفَعُولَ الْا تِحْدِيثُونَ كُنْ لِيَغْفِسُ اللَّهُ ككُ فَيْ وَاللُّ مُ عَفْقُ وَ يُحِيرُ لَكِ يُسَاوَدُ وَاللَّهُ مَا مَان كومعان كومعان كردينا جاسيت تفا اورددگزر کرنا چاہیئے تھا۔ کیا پہندنہیں کرتے کہ اللہ تعالی اسکے گناہ معان کرد سے اللہ تعالی تو بخشنے دالا جر بان سے آپکامطلب یہ تھاکہ چری کے مقدمہ کوستی الوس عدالت مک نہیں لے جاماً چلسينے بلكه فركتين كوالس بي كوئى تصنيه كرلدنا چا بينے كيونكه بورى كامقدم جب عدالت یں بیٹ ہوجاتے تو بھر برافسید مورکتا ہے اور نامزامی رعایت دی جالی ہے مفورعالیا م كے نما زمبادك ميں ايك فيص فيد دومرات كى جادر جدرى كرلى اوكوں نے جدكو بجرا كر صنور عليم السلام کی خدرست میں بیش کردیا اس سے بازیرس کی گئی تواس شخص نے بوری کا قرار کر لیا جنور على إلى الم نعظم دياكدا س فنص كا با يقركا سط دياجلت يرسخست مزامن كرميادر كا مالك كي لكاحترست! مي المخفى كومزاد الماسيك حق مي تونيس تفا أكب في فرايا اليي بات بيل كرنا ما سيئة تمى اسب ومقدم بيش موكر فيصله موجه كاسب لبذااب كوئى دعايت بنيس موسكي. با في مقدات میں توکسی مرحلہ پر بھی دعامیت کی گرنائش ہوتی ہے، سگر جودی کے کیس میں مقدر معالیات میں بیش ہوجانے کے بعد دعامیت کی کوئی گرخانش نہیں دمتی و میں بیش ہوجانے کے بعد دعامیت کی کوئی گرخانش نہیں دمتی و شراب کا جومقد مرحضہ معروض میں لایا گیا، آپ نے اس کے متعلق میں کہا کہ اس کو اگر کے نہ لیجا و بلکہ بہیں دفع دو نع کر اور آپکا مقصد میں تھا کہ میشخص تو مرکسے تودد گرا اس کو اگر کے نہ لیجا و بلکہ بہیں دفع دو نع کر اور آپکا مقصد میں تھا کہ میشخص تو مرکسے تودد گرا

#### عمسي عات دلان ولل

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسْعُولُ اللّٰهِ صَلّْ اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اصَابِ اَحَدُلُ قَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَ قَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَ قَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَ قَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَى فَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَى فَالَ اللّٰهُ وَلا حَدَنَى فَاللّٰ اللّٰهُ وَلا حَدَنَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ فَى اللّٰهِ فَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللل

(منداهر طبع بروت جلداصغرا۲۹)

حضرت عبدالد بن سوره بیان کرتے میں کر صور نبی کریم صلی اللہ علیہ ویکم نے ادفتا دفر مایا کہ بن شخص کو کوئی نم ونکر کو دور وزیاد یکا دعا کے الفاظ یہ بیں۔ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ الل

الوگل کو زبالی ؟ فرایا بالی کنسنی است سه کها آن کیسکاکون بی ؟ بخشی که و است که که کاکون بی ای کون بی که بخیات بخشی می می می بین اس کوسند اس که یعد منامب می بین ای کار کوسند است می بین ای کار کوسند و مارس که متعلق حضور علی السلام نے فرایا کوا کو مام کیا جائے۔

# بنی اراش کے کردار سے عبرت اصلی

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا كُلُو اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا كُلُو اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالكُلُو اللّٰهُ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

(مندا مرطبع بروت جلداصفي ١٩٩١)

اور مدسے بڑھ گئے تھے اس لعنت کا نتیجہ رہ نکا کہ بنی امرائیل کود نیا میں بھی حضرت داؤداور حضرت داؤداور حضرت عیلی علیہ السلام کے زمانہ میں مزامی الٹرنے ان کی تعلیم تبدیل کردیں اور انہیں سی مراحی اسے مطاویا ۔
سے مطاویا ۔

جب خنورعلیالسلام به بات بیان کرر جستمے تواکی نے کید انگار کھاتھا پھراپ میرھے ہوکر مبٹھے گئے اور فرما بیاس ذات کی تم جس کے قبینہ یں میری جان ہے اے لوگو اتبادا بی ذرخ ہے کہ تم کو تابیاد ہوکہ بی اسے دو کہتے ہو۔ ایسانہ ہوکہ بی امرائیل کی طرح تم بی ذرخ ہے کہ تا میں ان کے ماتھ دٹا مل ہوجائے۔ اگرایہ ابوا تو تم ہمارا حشر بھی بی امرائیل کے لوگوں سے مند تنہ بی ہوگا۔ ہوگا۔

#### طلورع فجرسي ل ورلعد كي ذان

عَنِ ابْنِ مَسْعُورٍ أَنَّ دَسُعُلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْنَكُنَ أَحُدُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا كَانَ رَبِلَهُ إِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰ

حفرت عبدائد بن سوره بیان کرتے ہیں کر صفور نی کی صلے اللہ علیہ دسلم نے فرایا اسے لوگو! بلال کی اذان تہیں سے جو قیام کرنے والے بینی نماز برا صفے والے ہیں وہ نماز ختم یا اذان دیتا ہے کہ تم میں سے جو قیام کرنے والے بینی نماز برا صفے والے ہیں وہ نماز ختم کرکے سے کی کھالی اور جو سوتے ہوئے ہیں وہ نمی بیدار موکر سے ی کے کھالے کا انتظام کہیں اس اعلان کی خورت ماہ ومضال میں خاص طور پر شوک س موئی تھی بحضور علیہ السلام کا مقصد رہے اس اعلان کی خوات وال وغری اذان مجھے کر سے رکھانا ترک نمروی بلکہ یا ذان فر کی اذان سے بہلے ہوتی تھی باور وزہ رکھنے کی ادان وغری وختم کردیں یا جا بھی تک موستے ہوئے ہیں وہ بیدار ہو جا میں اور روزہ رکھنے کی تیاری کرئیں۔ تاہم یہ عام دستور نہیں تھا۔

طلوع فجرسے پہلے ا ذان دیسنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے ابشرطیکہ کوئی خلل واقع ہوئے
کا خطرہ نر ہو مثلاً لوگ اسکو فجر کی ا ذان مجھ کر اگر نماز بڑھ کی تووہ تو قبل از وقعت ہوگا
اور نماز اوا نہیں ہوگ ۔ ہاں اگر لوگوں کو پہلے سمجھا دیا جائے کراس ا ذان کا یہ مقصد ہے تو پھر
یہ ا ذان کی جاسمی ہے۔

معرص رمليه السلام في دونول اذانول كاوتات كاؤكر باتعك اثاره سيكيا ورايا

کین ملکنک آسمان پرایک منیدی فرسے عوداً نظراتی ہے مطلوع فیحری ملاست نہیں بلکراسکے بعد کھکنک دومری مغیری افق پرمپیلی ہے، اصل میں بیضے صادق موتی ہے۔ جو آذان اس پردی جاتی ہے، وہ نماز فجر کی آذان موتی ہے۔ اور اسکے بعد فجر کی نماز اوا کی جاسکتی ہے۔

#### أخرت كى رفاقت كاداردمدار

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْعَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَالْعُلُوا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا

(منداحرطبع بروست جلداصغر ۳۹۲)

حضرت عبدالتر بن سور بیان کرتے ہیں کوضور بی کریم صلے التر علیہ وسلم نے فرمایا کم آدی اس کے ساتھ مو گا جس کے ساتھ اس کی عبدت ہوگا اس سے خراد آخرت کی رفاقت ہے کہ دنیا ہیں جس تھے کہ اسب بہتے کہ اسب بہتے کہ اسب بہتے کہ اسب دنیا کی زندگی ہیں اسکا میں مالا ہیں دو این کا مرب دنیا دو این کے ساتھ بور کا درا ہیں اس کی عبدت اہل اللہ کے ساتھ ہے تو آخرت ہیں دہ انہی کے ساتھ جندت ہیں ہوگا درا گراسس دنیا کی زندگی اس نے خرافات میں بسر کردی ہے اور اسس کی ساتھ دنی ہے تو آخرت میں انہی کیساتھ سرا با ہیگا۔

الشدت در خاصت بر سے کوگوں کے ساتھ دہی ہے تو آخرت میں انہی کیساتھ سزا با تھا گا۔

#### كلمات التغناركي كثرت

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ عَلَيْدِ وَ سَلَّوَ كُونَ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْدِ وَ سَلَّوَ كَاللّٰهُ كَاللّٰهُ مَا كُلُونُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا كُلُونُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا كُلُونُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّ

(مندا مرطبع بوت جلد اصغر ۳۹۲)

حضرت عبدالتُربَّن سعودُّبِيان كرت بِي كم تخضرت صلے الدُّرعليه وسلم كثراني زبان مبارك سے يه كلات ادا فرائ تھے ست بجا انگار کا دور تير سے يہ كلات ادا فرائ سے سے بارے بروردگاد اور تيرے يہ تعرفون سبے اسے اللّٰر ابجاری تيری ذات باك بہتے ہیں كہ بجرج ب يہ آيت نازل ہوئ اِ ذا جا آء نفی اللّٰہ والفات می اللّٰہ والفات می اللّٰہ اللّ

حضرت عرض اورصفرت عداللہ بن عباست فرطت بی کرمورۃ نصر کا نفط حضور علیالہ الم کے دینا سے دخصت ہوئے اور کیا ہے۔ اللہ کا معالی تھا۔ لینی آپ کی بعث کا مقصد بوراً ہوگیا ہے۔ اللہ کا مردا گئی ہے اورا ب فتے بھی ماصل ہوگی ۔ املام کا نظام قائم ہوگیا ہے، لہٰذا آ ہے عند یب اس دیا سے دخصہ بو سے والے ہیں جنانچہ آپ استعفاد کے کلات کرت سے اپنی زبان سے ادا فرط تھے۔

عَنْ عَبْدِ السُّبِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى السُّبِ عَلَيْ وَسَلَّكُ قَالُ عَلَمُنَا خُطْبَتَ الْحَاجَةِ لَكَمُسُدُ اللَّهِ لَسُرِّعِينُ لَكُ وَ لَمُتَنَغِفَى وَ نَعُقَدُ بِاللَّهِ مِنْ شُمُورِ النَّسِنَا ....الخ (منداه طبع بروت جلداصغه ۲۹۲)

حضرت عبدالتربق سعوط بيان كرتي بي كالعضور في كريم صليالته عليه والم في بين صرورت كاخطبيرها يالعنى جب نكاح كرنام وياكولك اورصرورت بيش أجلت تواس وقست بي خطب

يرصا عاسية.

سب تولنيس النارتعا المكريدين بماى سے مرد مانگتے ہیں اور ای سے مغفرت طلب مِن شُمُورِ اَلْفُرِسْمَا مَنْ يَهْدِهِ مُرت بِي بِم لِين لنس كَا سُرَادُول سِي الْدُي يُعْمِلُكُ فَلا هَادِي كَنْ وَ كُلُونِين كُرْكُمُ اور بحص وه راه سے دور كر دے اسے کوئ راہ نہیں دکھاسگا۔ اور میں گواہی وتيا موں كراسس كے سواكوني معبود نہيں اوريں مشکشید از حکیشد و گوای درتابون محدصلی الترعلیه والدوسلم اس که بندے اور سول ہیں.

الحكمث الشبد تستيعين ك وَ لَيْ تَعْفِيهُ وَ لَعُمَّى اللَّهِ أشتهك أن لا إلله إلا اللُّهُ وَ الشُّسِينَانَ اللَّهِ ک دکشنی گیائے۔

ماوی بیان کرتے ہیں کہ ضا تعالے کی اس طریقے سے مرو تنار بیان کرمے کے اعد صفور مليدالصلاة والسلام يَعْشَرُ فَلاسِكُ إلياستِ يدين أيات الماوت فرماته. اسعايمان والو! الترسيع وروجيها كهاس ١- يَآيَتُهَا الَّذِينُ الْمُنْقَ النَّفُحُا سے در اس کائ سے اور تہیں موت نرائے الشدكن مقالب وكاككم

ینی رکاع کاموقع ہے توا سکے متعلق یاکوئی اور ضرورت ہے تواسکے متعلق بات بیت کرو۔

مواني اسكح كرتم فرمانبردارمجر اے لوگو! استے پروردگارسے دروس نے متہیں ایک جان سے پیا کیا اور مھراس سے اسکابول بنایا بچران دونوں سے کثرت سے مردو زن كيدلا ديت.

اور خدا تعالیے سے دروس کے واسطےسے تم سوال كرتے مو اور قرابتول سے (خبرداررمو) بیشک الندتعالے تمہارے اویرنگیان سے است ايمان دانوا خدا تعليك مع دروا اور سيرهي بات كهاكرو- وه تبهار بيرس اعمال درست كرديگا، اورتهاسك كناه بخش ديكا اور بوتخص خدا اوراب کے ربول کی اطاعت کرے گا توبینک ده بلی مرادیا نیگا

الله و انتسنو مشلمون ه بر- كَيَايُّهَا النَّاسُ الَّهُ عَلَى كُنُّكُمُ الَّذِى خَلَقُكُو مِنْ لَفُسِ والحِدَةِ وَهُلَقَ مِنْهُا زُوجِتُهَا وَكِتَ مِنْهُمَا بِجَالًا كِنْيُوا قُرِنْسُ آرًا ؟ وَا تَفْوَلِ اللَّهِ الَّذِي تَسَاءُكُونَ بب والانكام والله كأن عَلَيْتُ دُونِياً و (النّاء - آ) س- آياتِهُا النَّدِينَ الْمُنْعَلِ الْعَثْمُ النَّفِيلُ الْعَثْمُ النَّهِ عَلَى الْعَثْمُ الْمُنْعَلَ اللُّهُ وَقُولُولَ قَوْلًا سَبِ يُكُّاهُ ليُصِلِحُ لَكُ عُلَاكُمُ الْكُورُ وَكُفُورُ لَكُ عُو فَى نَوْ يَكُمُ مُ اللَّهِ اللَّهُ وَرُسُولُ لُهُ فَعَدُ قَازَ فَقِيلًا عُظِيدًاه (الاحزاب،١١) فرايا ينطبه وطعف كالبدائم تندكس كالجتك بمرتفلقهات جيت كود

# مضوعل مراه والشي كى برساوكى

عَنْ عَبْرِ اللَّهِ قَالَ كَيْنَ مَا رُسُعُ لَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا قُرُنْشِ إِذْ جَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ مِنْ قُرُنْشِ إِذْ جَاءِ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللَّهُ مَعَيْظٍ لِسَلَاجُنُ وَرِ فَقَنْدُ فَكُ عَلَى ظَهْرِ كُفَّيْنَ فَكَ عَلَى ظَهْرِ كُفَّيْنَ فَكَ عَلَى ظَهْرِ كُفَّيْنَ فَكَ عَلَى ظَهْرِ وَسَلَاحِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَكُلُولِ وَسَلَاحِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَاحِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَاحِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَاحِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَاحِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(مندا مرطبغ بيروت جلدا صغير ٣٩٣)

راوی بان کرتے ہیں کرجب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آہنے اِن ٹرکین کے حق میں کرنے کے ان بڑے اِن ٹرکین کے حق میں فرمایا کالگ میں خرمایا کالگ میں کہ ان بڑے بڑے ہے۔

مردادان الوجهل بن بهنام، عتبه بن دبعه، شیبه بن دبعه، عقبه بن ابی معط، امیر بن خلف یا ابی بن خلف یا ابی بن خلف ابی بن خلف می ابی بن خلف دیشه در می دوا بست می ابی بن خلف دیشه دومری دوا بست می عماده ابن دلید کانام می آناسید.

مضرت عبدالند بن سور کے کتے ہیں یہ تمام مردالانِ قریش جنگ بدر میں مارے گئے اور ان کی لاٹنیں پرانے کنویں میں بھینک دی گئیں۔ امیہ یا اِی ابن خلف کے اعضام کی طب انکوالے ہوگئے تھے، انکو کنوئیں میں بہیں بھینکا گیا تھا الٹارنے انکوالی دنیا میں منزادے دی۔

#### محد کے بعض پاکیرہ کلمات

عَنُ إِنْ إِسَّلَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً عَنَ ابِينُهِ قَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّ السَّلَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يُكُرِّرُ انْ يَمْتُقُ لُ شُبُكَانَكُ اللَّهُمُ عَلَى وَجَهُرِكَ اللَّهُمَ اغْفِرُلِي اللَّهُمَ اغْفِرُلِي ....الخ شُبُكَانَكُ اللَّهُمَ وَبِحَهُرِكَ اللَّهُمَ اغْفِرُلِي اللَّهِ الْمَالِكَ اللَّهُمَ الْمُعَلِّدُ اغْفِرُلِي ....الخ

(مسندا حرطبع بروست جلداصفحه ۲۱۱)

#### وقوف عرفه اورمزدلفه

عَنْ عَبْرِ النَّحْلِينِ بَنِ يَزِينِكَ قَالَ جَبَحْنَا مَعُ ابْنِ مُسْعُورٍ فِي خِلَافَتِ عُنْمَانَ قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِعَرَفَةُ قَالَ فَلَمَّا عَابَرَ النَّهِ عَنْمَانَ قَالَ ابْنُ مَسَعُورٍ لَقَ اَنْ اَمِيُرُ المُورِينَ افَاضَ الْمَانَ كَانَ قَدُ اصَابَ .....الخ

(مندا مرطبع بورت اجلدصغر ١١٧)

حضرت عبدالرطن ابن يزيد بيان كرسته بين كرسم لوكول في صفرت عبدالدين مسودك ماتد مضرت عمان كے زمار خلافست مي مج كيا - كيتے بي كرجب مم نے ذي تاريخ كو وقوب عرفر كااور ميروبي مورج غروب مو كما توابن مسورة كيف ملك كراكرام المومنين اس وقدت بهال معافاه كرتے لين مزدلفه كي طرف جل براتے توبہتر ہوتا - كتے بي كريم الفاق ايسا ہوا كره خر عثمان نداس وقست و بال سيرا فاصنه متروع كرديا مسلمي ميى سيركم وبسيميدان عرفا مين مورج مزوب بومات تووبال مغرب كى نماز نه رياهو بلكه فودا المزدلقه كى طرف جل ريوء رادى بيان كراسيك كريم لوگول في اين اين مسواريان و درايش مگر حضرت عبدالله بن مسود فن این مواری کو درمیانی جال بری رکه استدب مزد لفربینی توحفرت عبرال من مسود ف رمين مغرب كى نماز يراهاتى - بعرمتصلاً كيف لك كردات كاكمانا لاد - كمانا بيش كياكيا جواب نے تناول فرایا بهر فولاً گھرسے موکراً ب نے عشاری نماز پڑھی اور درمیان میں سنن، نوانل وغیرہ بنهيں پط مصے صرفت کھانا کھایا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مزد لغہمیں مخرب اور موشار کی فازیں اکٹھی باتی ہیں بحضرت عبداللہ بن مسور فسنے درمیان میں بو کھانا کھایا، وہ بھی شرید موک کی وجه سےموسکا بسے ، ورنہ عام طور بر کھا نا بھی بہنیں کھایا جاتا۔ برات برامار برامار بن معدد عنار كى نماذ يرهن كوبدليد لكر برطوع المراد ا

فجرکے دقست اٹھے اور فجر کی نماز اولین وقست میں اداکی ۔ شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ مام

طور برقرآئ مویر سے صبح کی مازنہیں پڑھتے تو کمنے گئے کہ یں نے دسول النرصلی النہ علیہ وسلم کواس مقام براسی طرح جلدی نماز بڑھتے دیھا ہے نماز کے بعد مزدلفہ میں دقوت کرنا میں واجب ہے اور حتی الامکان اسکو ترک نہیں کرنا چاہیتے ۔ نماز کے بعد وہاں دعاکی اور چیر طلوع خسس سے قبل ہی وہاں سے منی کی طرف جل بولنا چاہیتے کو مذت ہی ہے اور حضرت عبداللہ من مورو نے بھی ایساری کیا۔

#### ممازعنام كے بعد قصر گوتی کی مزمت

عَن عَبْدِ اللّٰهِ بِنَ مُسَعَقَ عَلَا جَدَبَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

حضرت بعدالتہ ہم موخ بیان کرتے ہیں کا تخصرت صلے اللہ علیہ وہلم نے عثار کی نماذک بدوتھ گوئی کو دامنایا ہے اوراس کی ہومت بیان کی ہے بعثار کی نماذ کے بعد لیسط جانا چاہیئے تکارش خص نے داست کہ تہجد کی نماز کے بعد المحنا ہے اسے ادام کاموقع مل جائے یا کئی خص کم اذکم فرکی نماز سے تو در رہ جائے و دو ہمری دوایت ہیں آ تاہے کہ عثار کی نماز کے بعد مام مختو کر آنے کہ خوا کی نماز سے تو اسے لیے گفتگ آر کہ آئے ہو مام یا کئی کر ساتھ ہے اوراسے اپن بعض ضروریات کے بیات چیت کرنا ہے وہ بی کرستھ ہے ۔ اس کے علاوہ خا و در اسے اپن بعض ضروریات کے بیات بیت کرنا ہے تو در بھی کرستھ ہے ۔ اس کے علاوہ خا و در کو ابن بیری کے ساتھ بھی افتہ غالیہ گفتگو کرنے کی اجازت بیت این علی مذاکرہ میں میٹھ کر فضول گفتگو کرنا یا بین میٹھ کر فضول گفتگو کرنا منایا بھی میں جلے جانا ، ریڈ اور آن وی کے ساتھ ہی داست تک میٹھ کر فضول گفتگو کرنا منایا بھی میں جلے جانا ، ریڈ اور آن وی کے ساتھ ہی داروں اور یحدول بین میٹھ کر فضول گفتگو کرنا منایا بھی میں جلے جانا ، ریڈ اور آن وی کے ساتھ ہی داروں اور یحدول بین میٹھ کر فضول گفتگو کرنا تو مین کو بی داروں اور یکی داروں اور یکی دو اسے ۔ اور تہجد گذار اور تو بی دورا ہی دو

# دوسرسجد كالعربيها كحطرا بهوجانا

كَالُ سَبِعَتُ ابًا عَبَيْدَةَ بَحُرِّ فَ عَنَ ابَيْهِ عَن البَّيْ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي البَّيِّ عَنَ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي السَّكَعْتَيْنِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ كَاكُنْ فِي السَّكَعْتَيْنِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ كَاكُنْ فِي السَّكَعْتَيْنِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ كَاكُنْ عَلَى السَّخْتِينِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ كَاكُنْ فِي السَّخْتِينِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي السَّخْتِينِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي السَّخْتِينِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي السَّخْتِينِ الْالْكِيْنِ كَاكُنْ فِي السَّخْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتِينِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتَ

(مندا مرطبع بروت جلداصفير اله

حضرت بمراللہ بن سو تا کے فرند ابو بدیدہ روایت کرتے ہیں کہ انکے والدگرای نے بیان کی کم انحفرت صلے الدعلیہ دیم بہلی دورگفتوں ہی تیزی سے الحفرجا تے تھے جسیا کہ سی ادی کا پالا کھی بھری کے معالب یہ بیٹے کہ حضور صلے اللہ فلا کھی دورگفتوں کے بعد بیٹے تیزی تھے بلکہ فلا کھی بھری ہو جاتے تھے۔ دومری دفایت ہی یہی ایا سیے کہ جسب بہلی رکوت کا دومرا سیجہ کو اللہ فلا کھی بھر بالے فلا کھی بھر المعالم کا جم بالک میں بھری کرتے توجہ دومری دفایت کو ان معنی برخمول کرتے ہیں کہ جسب محفور علی السلام کا جم بالک المومنی خرار کی بار برتھا۔ بونا لیجہ المی کو اس بھری کرتے ہیں کہ جسب محفور علی السلام کا جم بالک المومنی کو اس بھری کرتے ہیں کہ جسب محفور علی السلام کا جم بالک بھادی موری کے اخری دوسال حضور صلے اللہ علیہ دسلم نوا فل بھی کہ دوسال حضور صلے اللہ علیہ دسلم نوا فل بھی کہ دوسال حضور صلے اللہ علیہ دسلم نوا فل بھی کہ دوسال جنور کو راا الحد کھی سے باکہ اس معام قانوں ہی سیے کہ دوسال بھری کی الدو فورا الحد کھی سے تاہم عام قانوں ہی سیے کہ دوسال بھری کی الدو فورا الحد کھی سے بوں جیسا کہ اس معربی سے تاہم عام قانوں ہی سیے کہ دوسال بھری کو الدو فورا الحد کھی سے تاہم عام قانوں ہی سیے کہ دوسال بھری کی الدو فورا الحد کھی سے تاہم عام قانوں ہی سیے کہ دوسال بھری کی الدو فورا الحد کھی سے تاہم عام قانوں ہی سے کہ دوسال بھری کی سے تاہم عام قانوں ہی سے کہ دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سے کہ دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیک کہ دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیک کہ دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیک کہ دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیکھی کردوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیکھی کے دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیکھی کے دوسال بھری سے تاہم عام قانوں ہی سیکھی سیکھی کردوسال بھری سیکھی کے دوسال بھری سیکھی کے دوسال بھری سیکھی کردوسال ہے تھری سیکھی کردوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تاہم عام قانوں ہی کی دوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کردوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کی کردوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کردوسال ہے تو سیکھی کے دوسال ہے تو سیکھی کردوسال ہے

#### . محصوط کسی صوت رواید معصوط کسی صوت رواید

عَنْ أَبِنْ أَخْوَصُ قَالَ كَانَ عَبَثُ اللّٰهِ يَقَوُّلُ إِنَّ الْكَذِبُ لَا يَضِلُحُ مِنْدُ حِتْ وَلا صَنْلُ وَقَالَ عَقَانُ مَسَّغُ جِتْ وَلا صَنْلُ وَقَالَ عَقَانُ مَسَّغُ جِتْ وَلا صَنْلُ وَقَالَ عَقَانُ مَسَّغُ حِتْ إِنَّ وَلا يَعِدُ الرَّجُلُ مَسِيًّا ثُمُو لا يُنْجِدُ لَكُ قَالَ وَ إِنَّ اللّٰ عَنْ يَكُنْبُ فَي اللّٰهِ مِنْ يَكُنْبُ السِّجُلُ يَكُنْبُ لَكُ عَنْ يُكُنْبُ وَنَدُ اللّٰهِ صِبِّيقًا وَلا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُنْبُ مَنْ يَكُنْبُ عَنْ يُكُنْبُ وَنَدُ اللّٰهِ مِنْ يَكُنْبُ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهُ السَّالِكُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ كُنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ كَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ السَّالِ السَّامِ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللّ

(مندام رطبع بيرست علد اصغر ١٧)

ابوا موص بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالتٰد بی سوئ فرمابا کرتے تھے کہ مجوط نہ تو سبخیدگی ہیں دواہے اور نہ تھے تھے کہ اس جھوٹے ادبی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور حصنور علیالصالة والسلام کا اور المام کا اللہ کے در دیا جاتا ہے مہاں مور کے اور المام کا اللہ تھا ہے کہ مہینے ہے ہوئے المام کا اللہ تھا ہے کہ مہینے ہے ہوئے المام کا دور المام کا اللہ تھا ہے کہ مہینے ہے کہ مہینے ہے کہ مہینے ہے کہ کہ مہینے ہے کہ کہ مہینے ہے کہ کہ کہ ناچا ہے۔ کہ کہ ناچا ہے کہ کہ ناچا ہے۔ کہ ناچا ہے۔ کہ کہ ناچا ہے۔ کہ ناچا

## روح کی تقیقیت

حَنْ حَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَهُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَى حَسِيْبِ فَقَامُ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَفُرُ وَ مَن اللّٰهِ وَلَيْهُ عَلَى حَسِيْبِ فَقَامُ اللّٰهِ وَلَيْهُ مَن اللّٰهُ وَحِ فَكَكّتَ فَهُ قَامُ اللّٰهُ وَلَى عَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَمُ مِنْ المُن اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ وَمُ مِنْ المُن وَلَى عَنِ اللّٰهِ وَلَى اللّٰهُ وَمُ مِنْ المُن وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلِي اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الل

(مندام طبع بروت جلداصفي ١١٨)

حضرت عبدالله بن سورة بان كرتے بي كمين ضور علياله الله كام كم مها و مرينه كى مرزين بي ايك كھيں۔ مرزين بي ايك كھيت ميں تھا جبكه آپ نے كھيوركى ايك اللائى كے ساتھ ليك ليكار كھى تھى. اس دوران بس كچھ بيودى آپ كے باس اكھ سے بد گئے ادرانهوں نے دوح كى حقبت كے كم تعلق سوال كيا .

اَبِ تَعُولُی دیر کے لیے فاموش رہے اور پھر سورہ نی اسائیل کی ہے ایت مبادکہ نلادت فرمان کہ کوئے میں اسٹر کوئے می اسٹر کوئے میں کا مشر کربی و کا مساوح اور تین کے میں المی کوئے میں المی کوئے میں المی کوئے میں المی کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آب کہ دیجے کہ دوح میرے دہ کے امریعے ہے اور تہمیں ای البے میں بہت تھورا علم دیا گیا ہے۔

#### عدار کی پیشت میں جھندا

كَنْ حَبْرِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْتُ وَسَلَّمُ عَلَيْتُ وَسَلَّمُ قَالَ لِكُلَّ عَاجِرِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(مندا حدطبع بروست جلد اصفر اله) معنزت عبدالله بن سوره باین کرت بن کوشور نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرقیامت والے دن بر فدار آدی کی لیشت میں جمنٹرا گرامعا ہوگا - دومری دوا بیت میں آناہے کرکوئی شخص جتنا بڑا غدار ہوگا اس کا جمند ایمی آنا ہی ادنچا ہوگا اورای ہی زیادہ اس کی دموائی ہوگ۔

#### صوعليله المكان كالملاق عاليه

عَنْ عَبْرِ اللّٰبِ بِنِ مَسْتُعُوْدٍ قَالَ كُنّا كُوْمُ بَمْرِ فَكُلُكُّ عَلَى بَعِيْرِ كَانَ اَبُقُ كَبَابَ لِهُ وَعِلَى بَنْ أَبِى طَالِبٍ ذَمِينَا وَمُثَلِّ وَمُثَلِّ وَمُثَلِّ اللّٰبِ صَلَّى اللّٰهُ حَلَيْهِ وَسَسَاتُ وَ اللَّهِ مَلَى اللّٰهِ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَاتُ وسَسَاتُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَاتُ وَسَسَاتُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَاتُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

(منداع طبع بروت

حضرت براند بن سور دایس کرتے بین کرتاک بدر کے موقع پر مجام سے پائی موادی کو تھیں بیبال تک کہ ہم بین بن اوئی ایک ایک ادسط پر مواد ہوتے تھے بحضرت الولیا جو اور علی ابن ابی طالب ایک اونسط پر حضور علیہ السلام کے ساتھی تھے مان دونوں صحابوں نے عرض کیا حضور آئی ہے بہا ہی باری بی لے لیس اور سلسل اونسط پر مواد رہیں، ہم ایپ کے ساتھ بیدل چلیں گے۔ بن علیا ہم اس نے فرمایا تم مجھر سے ذیادہ قوی نہیں ہواور میں تم دونوں مصابر فرقا بیدل چلیں ہوں معنی مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے لہذا میں اکیلے مواد نہیں ہونگا بلکہ بر مسیس موں معنی مجھے بھی تواب کی ضرورت ہے لہذا میں اکیلے مواد نہیں ہونگا بلکہ دوسر سے دوئوں کی طرح ہم بھی باری باری مواد ہونگے۔

اس میں امت کے لیے بہت برای تعلیم میں ہے اور حضور علیہ السلام کا اخلاق مبارک میں دائے ہے واضح ہو تاہیں اسلام کا اخلاق مبارک میں دائے ہے دائے ہے۔ یہ اسلام کی اعلی قدرول کا میتجہ ہے کہ میرائی ور الٹر کے آخری نی بھی دیگر علی ور ان کے این باری کے مطابق سوار ہوتے ہیں اور ماتی عرصہ مبدل جلتے ہیں .

# مسلاك كالى دينيا ورقل كريي ندمت

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ اللِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ مِبَابُ النُّسُورِ وَقَالُ كُمُرُ مُ وَقَالُ مُ كُمُرُ مُ اللَّهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْدُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ

(مندا عدطبع بروت ملداصفراام)

حضرت عبدالله بن معور بیان کرتے بین کرحضور صلے الله علیہ دیکم نے فربایا کہی سلان کوگالی دیا الله تعلیم تعلیم الله تعلیم تعلیم

## مضوفي للمعلية لم كى ايك يش قيميت عا

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ اللِّيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ وَكَالُكُ وَسَلَّكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ النُّهُ كَالُكُ وَلَلْهُدَى وَالْعَنَافَ النُّهُ كَالَتُ كَالُهُدَى وَالْعَنَافَ وَلَا عَنَافَ وَالْعَنَافَ وَالْعَنَافِ وَالْعَنَافَ وَالْعَنَافِقُ وَالْعَنَافِقُ وَالْعَنْفُ وَالْعَنَافُ وَالْعَالَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَاقُ وَالْعَلَاقُ وَالْعُلَاقُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَاقُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُولُ وَلِمُ الْعُلِمُ وَالْعُلُو

(منداحد طبع برونت جلد اصفحراا)

حضرت عبدالتربن موراً بيان كرت بي كرات خضرت ملى التي عليه ولم اكثريه دعا فانكاكرت تصدر الله المرائد المنظم المرائد المنظم المنظم

#### كات بل كى زكواة

عَنَ إِنَ عُبَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ وَاسَالُو إِنْ صَدَقَةِ الْبُقَرِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ وَسَالُو إِنَّ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلَاللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللل

(مندا مرضع بروست جلداصغر ۱۱۲)

منرت عبدالد باسور بان کرت بین کرفت بین کوفت کاند بیلی دکوات کمتعلق محترب العموایا جس بین کرفت بین کرفت بین کرفت کان بین موایا کرگا ہے بیلی دکوات کا العماب بیس ہے لینی اس سے کم تعداد میں ذکوات نہیں جب یہ تعداد میں دکوات نہیں جب یہ تعداد میں دکوات نہیں بہ بینے جائے اور ماتوروں نے مال کا اکثر حصتہ جرکر گزارہ کیا ہوتوان پر ایک بجی طاز کوات الذم سے اور حب یہ تعداد جائیں مک بینے ملک تو چھردو دانت والا (دویاتیں مال کا بجی طاز کوات کے طور پر ادا کیا جائے۔

# صوعليالم سيقران كى براه راستعليم

عَنْ شَيْتِي بَنِ سَلَمَنَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنُ مَسُلِمَةً قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللّٰهِ مَسُلَّ مُسُمَّةً وَاللّٰهِ صَلَّى مَسُمَّةً وَاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَصَلَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَصَلَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَصَلَّا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ ال

(مستداهدطيع بيروست جلداصغر ١١٦)

معزت شین بن ملم باین کرتے ہیں کرحنرت عبداللہ بن سورہ نے ہی خطاب کیا جس میں فرمایا کہ ہیں سے صور نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ذبان مبادک سے میں موری سے معترسوری کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی ذبان مبادک سے معترسوری کریا ہ کی ہیں مطلب ہے ہے کہ قرائ یاک کی کل ایک سوچودہ مودتوں ہیں سے معترسوری حضور ملیالسلام نے وہ مجھے بڑھائی ہیں۔ بلا خبر بر بہت بڑی فنسلت کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بی معروف نے اتی موری مصور علیالسلام سے براہ داست کھیں۔

## قرآن کی نیز قرات مالین دیده ہے

(منداع طبع بروت جلد اصغر ۲۱۲)

حضرت عاصم زرئے سے دوایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسورہ سے دریا فت کیا کہ قران پاک کا یہ لفظ کیسے پڑھا جا الہے۔ ممارہ خیر کیا سن یا خیر یا است نے دریا فت کیا کہ قران پاک کا یہ لفظ کیسے پڑھا جا الہے۔ ممارہ خیر کا اس یا خیر یا است نے دریا کیا تو نے ساوا قران کریم پڑھا ہے۔ کہنے لگا ہاں! میں توایک دکھنت میں ماتویں منزل ماری پڑھ جاتا ہوں۔ آپ نے فرایا پھر تم قران کوشعر گوئی کی طرح پڑھتے ہو گے۔ اسکو سیمت سمحھاتے نہیں ہو گے۔ قران کا ال طرح پڑھا جندال منید نہیں ہو ہے۔ قران کا ال طرح پڑھا جندال منید نہیں ہیں۔ یس نے فودھ در علیا السام کو دیکھا ہے کہ آپ ایک ایک میں موری پڑھولیں مگر تم تو تیزی کے ماتھ اضعاری طرح قران پڑھا ہے کہ آپ ایک افظ مکار میں سوری پڑھولیں مگر تم تو تیزی کے ماتھ اضعار کی طرح قران پڑھا ہے۔ یہاں آمرہ افظ مکار خیر الب نے سے مراد حب کی نہروں کا وہ بان ہے ہو بھی بر بو دار نہیں ہوگا بھی مہیئے تر د تازہ اور پاکنے و رہیے گا۔

#### فعل زمامل عضا وجوارح كى فزاكت

عَنِ ابْنِ مُسْعَوْدٍ عَنِ البِّيِّ صَلَى السَّدُ عَلَيْرِ وَسُلْمُ أَنْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

(مندام طبع بروت جلداص مر١١٧)

حضرت عبدالله بن سور بيان كرية بي كرحضور عليه السلام نے فرمايا كر اوك إبيتك أدى کی انتھیں بھی زناکرتی ہیں اور اسکے ماتھ اور پاؤں بھی اس قبیح نعل کمیں ہوٹ ہوتے ہیں ۔اوراسکے اعضائت ستوده توبهرطال زنا كالة كاب كريت بي مطلب بريسك كراكركوني شخص البنط عضاً وجوادح كوبرائي كے كامول بي استعال كرتا ہے توان يى بى دى برائى يائى جاتى ہے أنھول فلط چیز رید نگاه ڈالا بسے باتھوں سے فلط کام کرا سے پاؤں سے چل کر برائ کے لیے جاتا مع توبیرسب اعضار برائی میں موت سمجھے جامیس گے اور یم کسی صدیک زنا کے مرتکب ہونگے جری انسان کی شرمگاہ توبراہ راست اس تینع قعل کی مرتکب موتی ہے موطا شریف کی روایت مي آنسيك كالحصيل بإتعرا وريادُل عبى زناكا ارتكاب كرت يرسكن بيصغره كناه سيعس كا تانون یہ سے کدانسان کے نیک کے کام کرنے سے بی خود بخود معانف موتے دہتے ہیں جیسے فرایا كهوبب انسان وضوكرتا بسعة واستحمش ماتفون اور بإفل كحكناه معاقط مو جلت يربي تا بملعضاً متده نع وزنا كاارتكاب كياس وه كبير كناه مع جونغير توبر كمعاف نبيس موتا بهرطال ففائه مستورہ کے علادہ انسان کے دیگراعضار وجوارح تمبی عمل زنامیں شریک سمجھے جاتے ہیں۔ اگر بیہ إنكادرور كم مو المي

# مارين محد كيليسناك وير

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ كَانَ اللّٰهِ كَانَ اللّٰهِ كَانَ اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَ لِفَقَيْ اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَ لِفَقَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَكُمْ الْمُسَاكِمُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعُةِ لَقَدْ مَكُمْ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعُةِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعُةِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

(منوا مرطبع بوست جلداص في ١١٧٨)

حضرت عبرالله من سور این کرتے ہیں کہ صفور نبی کریے صلے اللہ علیہ دیا نے فرما یا کہ ہیں اور ان دو کرتا ہوں کہ یک سی سے سور کا کہ تارکین جونے د جا اطوالوں جو بلا عذر نماز حبور سے ہی ہوگا کہ تارکین جونے د بھی گول کے اندر ہی جل کھروں کو ایک کے جو ہے تارکین کے یہ سے کی گول کے اندر ہی جل کھروں کے اندر ہی جا کہ جو جا میں گے۔ جو ہے تارکین کے لیے ضور علیا السلام کی رہے تت ترین دع یہ ہے۔ دومری دوا بست میں آنہ ہے کہ حضور علیا لصلاق والسلام نے فرما یا کہ جس اوی میں اندی میں جمعے بلا عذر ترک کر دیتے اس کا نام منافقوں کے دجو ہی کہ جبر کا اہتمام دیگر فرض تا ذوں میں میں میں میں میں میں میں میں اندوں سے نیا دہ ہے اور اس کے تارکین کے لیے دع یہ کھی اتن ہی زیادہ ہے۔ سے زیادہ ہے اور اس کے تارکین کے لیے دع یہ کھی اتن ہی زیادہ ہے۔

#### مزدلفه كيما بركار فجركا وقت

قَلْ سَمِعَتُ عَبْدُ الرَّحِلَى بَنُ يُزِيْدُ قَالَ بَحْ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْ مُنْ فَكُنْ اللَّهِ فَكُنْ مُنْ فَكُنْ الْمُحَدُ فَكُنْ مُنْ فَكُنْ الْمُحَدُ فَكُنْ مُنْ فَكُنْ الْمُحَدُ فَكُنْ مُنْ الْمُحَدُ فَكُنْ مَنْ الْمُحَدُ فَكُنْ الْمُحَدُ قَالَ الرَّحِلَى النَّهُ فَكُنَّ كَانَ المُحَدِّى النَّ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ كَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ كَانَ لَا يُصَلِّى فَيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ كَانَ لَا يُصَلِّى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ كَانَ لَا يُصَلِّى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ كَانَ لَا يُصَلِّى فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ كَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّالُ كَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ كَانَ لَا يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

(مندآهر طبع بروت جلداصغر ۱۴۴)

حضرت بعدالتد بن سود کے شاگر دبیان کرتے ہیں کدہ جے کے موقع پران کے ماتھ عقے مزدلغہ کے مقام پرجب فی طلوع ہوتی تو صرت عبدالترانے کہا کہ اطوم ناز پڑھیں . ٹاگر نے عرض کیا صنور ا آپ توعوا آئی جلدی یہ نماز نہیں پڑھا کرتے بلکہ ذواد فنی ہوجانے پرا دا کرتے ہیں۔ توانہوں نے جااب دیا کہ صنور صلے اللہ علیہ دسلم اس دن ااس مقام (مزدلغہ) ہیں یہ نمازای دقت ہے۔ جے کے موقعہ نمازای دقت ہے۔ جے کے موقعہ برایک تومغرب کی نماز میرانِ عرفات یا مزدلغہ آتے ہوتے وارت ہیں پڑھنے کا می نماز طلوع فجر پرایک تومغرب کی نماز میرانِ عرفات یا مزدلغہ آتے ہوتے وارت ہیں پڑھنے کا می نماز طلوع فجر مردلغہ کر عرفان کی نماز طلوع فجر میں تصدید کا می ہودانہ ہو کی نماز طلوع فجر میں اور دومرے یہ فجر کی نماز طلوع فجر میں تھے دو تون مزدلغہ کرکے منی کی طرف طلوع شمس سے میں اور دومرے میں بڑھنے کا می میں دونون دواجوات جی ہی سے ہے۔ اہذا یہ نماز جلدی بڑھنے کا می ہے۔ پہلے دوانہ ہو کی میں برطیعت کا می ہے۔

عَرِن ابْنِي مُسْعُرِدٍ قالَ بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ إِلَى النِّمَا شِي وَيَحُدُنُ خُوْمِنْ ثَمَانِ إِنَ رَجُلاً ١٠٠٠١ إِ

(ممندا حدلي برونت جلدام فرا۲۷)

مصرت عبدالندين مسورة في اس دامايست بي بجريت مبينه كا دافع به إن كيا مع كمنة بن كرمب مكتم من سلانون ير ظلم وستم كي بهاط لوط يوسي اور كفا رسن ان كا جليا دو بمركم ویا توضورعلیدالسلام نے بی صبت کی طون بجرت کر جانے کا حکم دے د با کتے ہیں کہم انگ ادى مهاجرين كاس ماعت بي شامل تھے۔ اس سے قبل ايك جيوالا كرده بھى حبشه كى طرنب بجرت كرك جاجكا تقاص مي حضرت عنمان بن عفائ ادرحضور عليه السلام ك صاحرادى حضرت رةريو محى ثبال تقيس

حضرت ابن سعود مجتے ہیں کواس در مرسے کروہ میں میرسے علادہ اکا برصحابرہ میں سیے خت جعر احضرت على كے باسے بھائى عداللہ بن عرفط معنمان بن مطعون اور الوموسى اشعرى بھى شامل تھے۔ دواصل الدموسی انٹوی اس کروہ بہاجرین کے ماتھ مکتسسے دوانہ نہیں ہوتے سکھے بلکہ دہ اپنے علاقہ میں سے میدھے مبشہ بہنے کاس می گردہ کے ماتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ معی مادثاتی طور مربوا بعضرت ابوموسی انتوی این علاقه میں ایان قبول کر چکے تھے۔ بھریہ بہاس افراد ك كرده كرما توحضود على السلام كى خديمت بي حاضر بوسنے كے ليے مكتركى طوف دواز ہوستے . بحرى مفرتها طوفان نے انگ شعى كومة فى كاون لانے كى بجائے صبت كے مامل مربہ بنيا ديا اور بمران كومبوراً وبين الرنايرا. و بال برسكة كم مسلك مهاجري ببلے سے موجود تھے .ال كرمات ملاقات ہوئی توانبوں نے اس گردہ کوہی وہیں کھرنے کی پیش کش کردی جوانبوں نے قبول کرلی بھر جب صنور ملیہ علیالسلام کم سے ہجرت کرکے مرنے طیبتہ چلے گئے تو یہ لوگ ہی مبات سے پوھے مرمنيه بيني سكن -

معنوت جدالتُد بن سورُ بيان كرت بين كرم مبشركى مرزين بي بيني توسكر والول ني وماں بھی ہمارا بیجیا کیا۔ انہوں نے عمرو کن العاص اور عمارہ بن ولید نیے شتمل ایک دفد تحفیما د بحرصبشه کے بادشاہ نجائی کے پاس بھیجا تاکہ سلانوں پرمبشہ کی سرزمین بھی تنگ کردیں اور اس متعد کے بدنجائی کوسلانوں کے خلاف بطر کانگیں۔ کہتے ہیں کر کنارمکہ کا یہ وفرجب دىبارنجائى يى بېنجا سى جَكُلْ لَـكُ تودونون فياس كىمائى يىدەكيا. الىگىزلىدىكاس كە دائين بائين بطيم كف اور مجرانبول في إنامقعداس طرح بيان كرنا شروع كيا . إن تعللُ مِنْ بَنِی عَیّنا نَزَلُوا ارْضُلِك و رَخِبُول عَنّا و حَنْ مِلْتِنَا۔ ہماری برادری کے بھم لوگ آب کی مرزمین می آگئے ہیں اور انہوں نے ہمارے دین وملت سے روگردانی اختیار كىلى بىد بناى نے بوجھاكرده لوگ كمال بن ، توده كمن لكے كروه أب كى مزين بن بى بى آب ابنے اوی بھی کران کومنگواسکے ہیں بجائی نے سلانوں کو بلالیا ، اہل ایمان کے لیے دہری د منى راينانى تقى كيو كدوه نبيس جائت تقے كرنجائى ال كے بارسے يس كيا فيصله كريكا جناني زمانى کے دربارمیں جانے سے بہلے سال نوں نے اس میروک بعض می میں میں میں میں میں میں میں میں کا خلاف کا خلاف کا ایک کا میں میانی کے دربارمی تہاری طون سے می خطاب کونگا، تم کوئی بات زکرنا سلانوں کاوفرونت جعفرا کی قیادت میں نجائی کے دربادی بہنچا۔ اہوں نے جاکر ہادشاہ کوسجرہ کرنے کی بجائے مون سلام كياء دربارس موجود لوكول نے كما كالك لا تشجير للمكلك تم في باد شاه كما من سجاره كيول نهيل كيا توصنرت جعز أفي جاب ديا إنَّا لا لَهُ عِنْ إِلاَّ راللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِم اللَّهِ كُم اللَّهِ كُم اللَّهِ كُم المنع مَعِدَه ديزينيس بوت باي في ويها تنها واكيا مزمرب اورعيدوب وصرت بعفر المع جاب دياء إن الله كرك وجل بعث لك الكناد شوكك الدرقلك بارى طوف إناديول بعياب فيرس فيهي عرديا بدكهم الله کے سواکسی کے ملصنے سجدہ نہ کریں۔ جنائجہ ہم اپنے بی کے سم کی تمیں میں نہلی باد شاہ کے مامنے سجدہ کرتے ہیں، زکسی بڑے نہ جو تے ، نہ زُنرہ ، نمردہ اوریکی قبرے سامنے سیرہ کرتے بى . نيزالْ ركى بى نے بين محم ديل ب بالصكاو والذَّكُو وَكريم نَازَرُ صَحْدين اورزُواة اداكست رئيس الدرقالي كينيم كميك اس في بن نماز برصف كاعم ديا بدء اورايت مال کا ایکسے حقد بعطور زکوہ عزبا و مساکین پرخرے کرنے کے یلے کہا ہے۔ یہ وضا وست مئ

کر منجائی کے دل میں اسلام کی بات گھر کر گئی اور اس نے مسلمانوں کے خلاف کوئی ایکشن نہ لا۔

اسب عروبن العاص نے نجاش کومسلما نول کے خلافت بھٹ کا نیک وومراط لیتہ اختياركي . كِنْ لِكَا بادا المسلامات فَإِنْ لِمُنْ يَخَالِفُونَ ذَكَ يَمِسلمان وَآبِ كَمُ بمى خالف بىلى اكب كى علىائى نزىرب كوعى اچھانىس جانتے اور مفرست مسے عليہ السلام كي علوعتيد وكيت بي بخاش في يرسلون سع يوجها كه تم لوك علي عليه السلام ادران كى والدوك بارسين كياعتيده ركفت بو ؟ مصرت جفر في في والدول ويا -نَقْعُ لَا كُمُا قَالَ اللَّهُ عَنْ وَ كِلَّ بِم وَلِنْكِ بِالسِّينِ وَي بات كِتْ بِي جِنود التُرتعاسِلِن مِي مِصِيعِن حُرَى كِلْمَارَةُ السَّبِرِى دُوْحُدُو اَلْمَا إِلَى الْعُغْلَاءُ الْبَيْعِ فَلِ الْبِي كُوْ يُسَتَّسِهَا بَشَسِي وَكَوْ يَقْصِضْهَا وَلَكُ مِي عليه لِسلام وَاللَّهُ تعليك كأمكم اوراس كى يراكروه خاص دوح بي جس كوالترسف ين فريت ك ذريع أب دورنیزومرم کے گربان میں بیون کاجس کوکسی مرد نے اچھ مک نہیں آگایا تھا۔ اسی خاص كلمرك تتيجه مي على عليلسلام بدا موست. اس برنجائ معندين سع ايك تنكا الطايا اوركمن لسكاء اسع شرك رسن والوا عالموا ورايموا والثير ما يَزِيْدُونَ عَلَى الَّذِيثَ لَقُولُ وِيسْدِ مَا يَسْرِي لَمْذَ إي لوك بوكيدبيان كرد بيدي عيلى عليه السلاماس مع ایک تنکا کے برار بھی زیادہ نہیں ہیں۔ پھر کہاٹی کھنے لسگا مستر کیا بھے تو کوبکٹ جِئْنَتُ مِنْ عِنْدِه مِن بَهِي عَي وَكُسْ آمرير كِتا بول اورج دين تم ليكر أت بواى كوبعى نوش آمديد كمِتَا بولِ الشُهِ كَاتُ الشَّارُ وَسُعُولُ اللَّهِ مِن كُلَا بِي ويَا بِول كُم مه النَّد ك درم ايس عن كا ذكر مم الجيل من يا ته بين كم أخرى دورمي ايك بى ظامر والحري يه دې دمول بير س کې بشادت طرت عيلى ابن مريم عليالسلام نے مناتى تنى وه برمبل مي بشادت ديت تع كما م الوكو إمير بعدايك دسول آن والله مس كانام احد بوكا اس كادين اورشرايت بميشرقام رسي كى - بيمسلان سع كيف سكار شرواوا حيات بشن شهرة تم ميرى تلطنت من جهال جام ورم و النَّدى تنم أكريه بادشا بَى كالسَّله زموتا تومي

خوداس باکسمستی کی ضرمت میں ماضر ہوتا کتی اکدی کا اکھول نکلیٹ ہوکا اکوران کی ایک کی ایک کے اور اس کا ایک کا ایک کے اس کے جو تے اٹھا آا اوراس کوا پہنے باتھ سے دمنو کرایا ہو کھائی میں سے کہا کہ ایس کے جو ان کی مزودت نہیں ہے عرض کے نجائی جس کا اصل نام انجے رتھا ، ایمان لاج کا تھا مگر فرنس صحابیت ماصل نہ کررکا ۔

مضرت عبدالترين سوف اوران كے كچھ ساتھى صنود عليدالسلام كے مدينه لينجف كے بعد جلری بی مرینہ کی طرف ہجرت کر گئے یہاں تک کہ وہ بدر کی نظائ میں بھی فشر کی ہوستے البتران لوكول كى زيادة تعداد مبشر من قيم رى اور يوره في بركى الال كيم وقد بر مرتب بهنها حنرت جداللد بن سوروسف يعي سيال كياكوس دن بجائ والي مبشر كي دفاست بوئ تني حضورطدياساله ناس كيديد مغفرت كى دعاركي هي اورغابانه غازجازه بعي براحي ورايا كم محصوى الى أن بيد كرتم الما بها أن اصمه بجائل فرت موكيات، جلوى د كاه جل كراس كى نا زجنازه برطعيس. وبال بر دوصفين بنيس صحابر كام كتي بيس كرسيس بوا عنا كواكه نجاثى كى متيت صنور على السلام كم مامنے دكھى موئى سے ام الومنيان صفرت عالمة مدلية ف کی دایت میں آلہے کہ لوگ عرصہ دراز تک نجائی کی قرسے فرزاطتا ہوا و بھتے رہے یہ فخص متبولين الليمي سعقاء فاثباز أيان تبول كيا اللام كي ابتدائ تعليم صنرت حبفرة صنريعان ادر صنرت عبداللَّد بن سعور سعمامل كي قرأ ك صربت جبز السيسيما تما اس وقت متنا قرأن أب كوياد تما وه نجاخي كويمي كهلا دياء بير السنح العقبدة مسلمان اورالنر كامقبول ومنظور بنده على يصن على السلام نياس كريس كي دعاكى تنى ـ

#### "الفطالمن ما حين

كَتُنْ الْكُورِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

مضرت عبدالتر بن سوخ کے فاگر دھنرت اسود بن بزید تابی مسجد میں قرآن بڑھا اسود بن بزید تابی مسجد میں قرآن بڑھا است کے دریا فست کیا کہ سورۃ القریمی آمرہ لفظ فٹ کمن میست کے دریا فست کیا کہ سورۃ القریمی آمرہ لفظ فٹ کمن میست حالتہ میں میرکر وال کے ساتھ ہے یا دال کے ساتھ ہوئے سے خود منلمے کہ ابنوں نے صنور علیالصلواۃ والسلام کو وال کے ساتھ ہم کہ کہ کہ بنوں نے صنور علیالسلام موال کے ساتھ بڑھتے آجا بی قوانین یا ہے کہ جب ایک جنس کے دو حرد و سا ایکھے آجا بی قوانین یا ہے کہ جب ایک جنس کے دو حرد و ساتھ بڑھتے تھے ، قوانین یا ہے جنسور علیالسلام وال کے ساتھ بڑھتے تھے ، قوانین یا ہے جنسور علیالسلام وال کے ساتھ بڑھتے تھے ، ویسے ذال کے ساتھ و شنگ کے نے فرط یا ، ہم نے قرآن کونسیون ماسل کرنے اور عل کرنے کے جملے کامطلب یہ ہے کوانٹر نے فرط یا ، ہم نے قرآن کونسیون ماسل کرنے اور عل کرنے کے اس برعل برا ہو والے اس نفیصیت کو ماصل کوکے اس برعل برا ہو والے اس نفیصیت کو ماصل کوکے اس برعل برا ہو والے تے ۔

# مخلص الولدن ورنالاف فرن

قَالَ اخْبُرُنِي ابْنُ مُسَنْعُوجِ إِنَّ رُسْفِي لَ السَّابِ صَلَّى اللَّهُ وَكُلَّ اللَّهُ عَكِيْدِ وَسَلَّوُ قَالَ إِنَّادُ لَوْ يَكُنُ نِيحِ فَطَّ إِلَّا وَلَهُ مِنْ اصْحَابِهِ حَوَلِ رِيْنُ نَ وَ اصْحَابُ كِيَّبِعُونَ ٱثْرُهُ وَكُفَّتُكُونَ بهکشیبه ۱۰۰۰ الخ (مستاحم طبع بورن جلواصفی ۱۲۲۱)

حضرت عدالترين سود كت بن كرضورنى كريم صليال عليه وسلم في فرمايا كر بسلطة نی گزرے ہیں انکے مخلص ماتھی ہوتے تھے جو انکا اٹباع کرتے تھے اوران کی سیرت كِمطابِق صِلتِ تِعْدِ كَانِي مِنْ بَعْدِ خالِكَ هَالِثُ الْمُسَلَامِ كَفُتُوكُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَ يَفْعَلُقُ نَ مَا لَا يُونَ مَسُرُونَ بِعِران كَيْ بِعِدالِيسِ اللَّق امرارً الكني وزبان سے وہ كچھ كمتے تھے جوكرتے نہيں تھے۔ اوركرتے وہ كچھ تھے جس كا انہيں حكم نہيں ویا گیا تھا۔ حضور علیالسلام نے اپن امست کے لوگوں کے بارسے میں ہی ہی بات بتلاتی التارانی ودر کے لوگ مخلص اور متبعے تھے۔ بھر لود میں ایسے نالاتی لوگ آئی گے بوصا حب اقترار مول كم مركان كے قول اور فعل مي تضاد موكا وان كونوالف كماكيا سع جيساكه مورة مريم أيت - ٩٥ من آيا ہے فَعَكفَ مِنْ الْعُدِهِ وَ خَلْنُ الْعِدِمِينَ اللَّقَ الْكُ الْكُ الْكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جو کما ہے دارت بنے ادرجنہوں نے خواہتات کا اتباع کیااور نماز جیسی اہم چزکو بھی برباد کردیا۔

#### لعض طعون لوك

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

(مسند المرطبع بروست جلدا صفحه ۲۲۲)

حضرت عبدالند بن سورخ بیان کرتے ہیں کہ انکھزت صلی اللہ علیہ وہم نے لعنت فراق ہے اس عورت برج دو مری عورت کے بال اپنے بالوں کے ساتھ جواتی ہے اور جواوانے والی برعبی بیض عور میں جن کے بال چو سے ہیں دہ ان کو لبا کرنے ہے دو مری عوں کے بال میں بیض عور میں جن کے بال چو سے ہیں دہ ان کو لبا کرنے ہے دو مری عوں کے بال میکر اپنے بالوں کے ساتھ جوالیتی ہیں ۔ ان کال کی اصطلاح میں اس کو وگ لگانا ہے ہیں بعضور علیہ السلام نے ایسی عورت پراور جواس مقصد کے بلے اپنے بال دو مری کو دیت ہے وہ نوں براح نت فرائی ہے۔

نیز صفوطیدالسام نے ملالہ نکالنے والے اور جس کے لیے ملالہ نکالا گیا ہے، دونوں بر العنت کی ہے اگر جا ایسا کرنے پر عورت پہلے خادند پر صلال ہوجاتی ہے ایک آئر کرا م فرماتے ہی کہ یک مردست نہیں ہے بلکو فلیوں کا کام ہے۔ بر لویت نے صفح حلالہ کو جا کر قرار دیا ہے اور دہ یہ کہ طلاق کے بعد عورت دومری جگر نکاح کرے۔ پھر اگرا سے دوبارہ طلاق ہوجاتے یا دہ ہیوہ ہموجاتے تو پہلے خادند کے راتھ نکاح کرسکی ہے۔ مگر مروجہ حلالہ جس میں منزوط نکاح کیا جا آسیے۔ درست نہیں ہے۔

مصنوی حن براکر نے کے بیے عدرت کامسولی ، پیٹانی یاجیم کے کمی دیگر حصنے کو گرا اس میں نیل بھرنے والی اور بھروانے والی عورت کامسولیوں ، پیٹانی یاجیم کے کمی دیگر حصنے کو گرا اس میں نیل بھرنے والی اور بھروانے والی عورت پرجی احت کی ہے علاوہ ازی حضور صلی الند علیہ دملم نے مودی کارد اور مود ویسنے والے دولوں پرلعنت بھری ہے برودی کارد اللہ اللہ اور اسکے دمول کے ما تھ جنگ کرنے کے ممرا دف ہے .

## سودانج كي الاست برجد ريري

(منز مرفيع بريت ملدا صغرا ٢١)

حضرت عبدالنار بن سعور المار برائد بن سعور المار برائد بن برائد بر

## دورخ باجنت من الفلے کی بنیاد

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُقُ لَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْدِ وَصُلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْدِ وَصُلَّم كُلِمَة وَ كُلُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مَّاتَ وَمُولِ بَحَمُكُ اللّٰهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّٰهِ وَانَا اقْفُلُ مَسَنَّ اللّٰهِ وَانَا اقْفُلُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّٰلِمُ الللّٰلِمُ ال

(ممنداه طبع بروت مبلداصفه ۱۲۲)
حضرت عبدالتّٰد بن سور بال کوتے بی کرحضور بی کریم صلی الدعلیہ دسلم نے ایک
بات فرائی ہے کرفخض ایسی حالت بیں مرکیا کہ اس نے النّٰر کے ساتھ کسی کو شریب بنایا
ہے توالتّٰد تعالیٰ اس کی کوجہنم میں واخل کریگا یوشرت ابن سور کا کہتے ہیں کہ بیں یہ دومری
بات کہنا ہوں کہ وقف ایسی حالت بین فوت ہوا کہ اس نے النّٰر تعالیٰ کے ساتھ کمسی کوشر کی
نہیں بنایا یعنی اس کا ایمان اور عقیدہ تو میں صبح رہا تو المیسیخض کو اللّٰر تعالیٰ جنے تیں واخل
کریگا۔ اگرو ہ تخص گنہ گار ہے توایث گنا ہوں کی سنا بھبگت کر بہر حال جنت میں واخل
ہوجا نیکا یہ بھی صنور علیا لمسلام کے فرمان سے تا ہوت ہے۔

#### وعظونصحت كاطراقيم

(منداحرطيع بوت جلداصفر ۲۹۲)

حضرت عبرالله بن مسور نون نه المناه الما المناه المناه المناه المناه المناه المناه الما المنه ال

#### سي سي براكناه

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا دَسُولَ اللّٰهِ أَيْ اللّٰهِ أَيْ اللّٰهِ أَيْ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

(مندا مرطبع بروت جلداصفر ۲۲۲)

حفرت عبدالتدبن سوخ بان كرتے بى كري سفة و دصنور عليه العسلاة والسلام سے دریا دنت كيا كرمب سعے بڑا گناه كولسا سبے،

تواب نے فرایا کرمب سے بڑا گناہ یہ ہے کر توالٹر کے ساتھ ٹریک بناتے مالانکواس نے تھے پیدا کیا ہے بطلب یہ ہے کر تھے بیدا کرنے دالی ذات تو د صرۂ لا شریک ہے مگرتم اس کے ساتھ

دوموں کوئٹریک بناؤ بہی توسب سے ٹراکناہ ہے۔

کِتے ہیں کرمیں نے عرض کیا صنور اِ انسان کے اضلاقی گناہوں ہیں مب سے برا اگناہ کون ما بسے جا اگناہ کون ما بسے جا آگئاہ کون ما بسے جا آپ نے فرایا وہ یہ بسے کرتم اپنے فراوری کی ہوی سے برکاری کرو۔ برطوی کو اپنے بڑوسی برط الاعتماد ہو تاہوسس کا محافظ سمھتا ہے۔ لیکن اگر بڑوسی کی عزرت برط اکر ڈوالی دے تویہ گناہ مام گناہوں سے کہیں بڑور کو کر ہوگا۔ اگر بڑوسی کی عزرت برط اکر ڈوالی دے تویہ گناہ ہے۔ اس صدمیث کی دوسے یہ نزکے کے بعد دور کو کے بعد دور کے بعد کے بعد دور کو کے بعد دور کے بعد کو کے بعد دور کے بعد کو کھی کے بعد ک

#### غيرمامليكي سيدود ودوين كالمعنوه

عَنِ ابْنِ مَسْعُو انْكُ قَالَ كُنْتُ عَكَامًا يَافِعًا أَدْعَى عَهُمَّ لِعُقْبَ ابْنِ مَسْعُو انْكُ مُعَنَظٍ غَاءِ البِّنَ صَلَّى الله عَلَيْتِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْتُ مِنَ الشَّرِكِينَ وَ اللَّهُ وَ قَدْ فَتَلَ مِنَ الشَّرِكِينَ وَ اللَّهُ مَنْكُنَ مِنَ الشَّرِكِينَ وَ قَدْ فَتَلَ مِنَ الشَّرِكِينَ وَ اللَّهُ مَنْ الشَّرِكِينَ وَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْكُنَ وَ قَدْ فَتَلَ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

(مسندام طبع بروست علداص فر ۲۹۲)

مضرت عبدالتدين مسور مالى طور بركمزوراً دى تھے، مكتے بي رست تھے اور محنت مزدد كرك كزرادقات كرته ته البتاسلام الني بانكا بانجال ياسا توال نبرسے - يا تود بيان كرته ہیں کرمیں قریش کے مفاندان کے ایک سروار عقبہ ابن الامعیط کی بحریاں جرایا کراتھا۔ایک دفعہ السام واكم شركين مكة في مسلانون كوسخت مكليعنب بهنجاني حس كى وجرسس صنور على السلام معنرت ابري صديق ان سع بماك رفهر سي البرجي كذر الفاق سع انكا كزراس مقام سعموا جہاں میں بحریاں چا رہا تھا۔ان دونوں حسارت نے مجھ سے کہا نوجوان ! کیامیں بلانے کے لیے تمارے ماس دود صبعے اس نمانے یں دودھ بلانے کا عام دستوریہ تھا کہ اکثر مال کان اوار الين يردا بول كوا مازت دے ديتے تھے كوئى سافريا مائل طلب كرے تواس كوما نور كا دوده با دياكرو . تا بم لبض مالكان السنكسى جانور كادودهكسى في ويست منع بهى كرد ينت تعے بحضرت ابن مسورة بيان كرتے ہي كرم سب ان صرات نے مجھ سعے دورھ مح متعلق اوجها تو مس نے کہا کہ میں تو امین میوں اور مجھے ان بحراوں کا دور صوکسی غیر شخص کو دینے سے منع کردیا گیاہے، بدا می بیور ہوں اوراب کی ضرمت نہیں کرسکا۔ كتيم مي معدوعاله العلام في والسلام في وزايا الجهاية تبلاد كتم اس من السي كرى 

سے عرض کیا، ہاں السی بحری توسیے پھریں ایسی ہی ایکس بجری پچڑا کر آپ کے پاکسس ہے آیا حضور على السلام نعاس كوبانده ويا الميراس كي تقنول بربا تقدل كايا اور وعاكى جوالترسف فبول فرائى اورا س بحری کے تھن دودھ سے بھر سکتے ، حضرت ابو بکرٹ ایک پٹھر سالاتے جس میں امس بحری کا دود صد دو با ادر بھران دونوں حضراًت نے نوسٹس فرمایا۔ دادی کتا سے کم بھریس نے وہ دودھ پیاا ک کے بعد صور علیہ السلام نے بحری کے تھنوں کی طرف اثرارہ کرتے ہوستے خوایا

كراب تم مكوط جاد بس وه فرام كيط كنة اوراني منى مالست براكند

يرسادا وا تعدد يكد كرحضرت ابن سور استعرض كياكر حضور المعص بحى يحد سكماني أب في درايا إنك عُلام مُعَك مُ عَلَي وَر تم ايك وجان مواورتم كوسكسلايا جاتيكا يعنى تبيس خوا تعليك كى جانب سے بہت ماعلى ديا جائرگا مطلب يرب كرتم ارس حصت بى على كا وا فرحمت ديا كياب يعرضرت ابن مود بيان كرتے بي كريس في موريس صور عليه السلام كى زبان مبادك سيم براه داست يهي ادراس تعليم بي مير التوكون دوم التفص شرك بنيس عقاء

مطلب يركه صورعلي السلام في محصة قران كاس قدرعلم محمايا .

ترىزى شركيب كى دوايت يس أماب كرنى على السلام كترسي بالبريمي تبليغ دين كري مختلف آباديول من ماتے تھے۔ ايك دفر أب متواتر بندرہ ون تك مح سے باہر سے اور ایکے ہمارہ مرف حفرت بلال تھے جن کی بنل میں تھوڑی می مجوری تھیں اس کے علادہ آ بے کے پاس کھائے کے لیے کوئی چیز دعتی مگراکیے نے بلال کے مراتھ بندرہ دن تک اپنی کھوروں پر

#### جنگ مرسلانون برافتاه

عَنِ ابْنِ مُسْعُومٍ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُومَ الْحَيْرِ خَلْفَ الْمُلِأَيْنَ الْمُسَاءَ كُنَّ يُومَ الْحَيْرِ خَلْفَ الْمُلِأَيْنَ الْحَيْرِ وَجُونِ وَجُونِ وَكُونِ وَكُنْ حَلَنْ كَوْمَ مِنْ الْمُرْفِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْ

(مندا حرطيع بروت جلداصفي ١٣٧٧)

کہتے ہیں کواس آیت کے نزول سے ہیں نے اندازہ انگایا کہ ہمیں سے بین دنیا کے طالب ہی ہیں جو کم منافق قدم کے لوگ ہی ہوسے تے ہیں۔ البتہ و فلص صحابیت تھے ان ہیں سے صوف دنیا کا طالب کوئی نہیں تھا اور اگران ہیں سے کسی سے کوئی معولی می افزیر شخص ہوجاتی توان پر سخت کسی سے کوئی معولی می افزیر تھی جنا ہے موجھ تھے ہیں کہ ان فلص سلانوں سے علی ہوئی جنہوں نے صور علیا البلا کے موجو کے خد ف بہا وی موجہ کو عبول اور بیجے اثر کر بال فنیمت جمع کرنے گئے ای ہوئے کو و نیا کی طاب سے اور بھی اس کا فردی تیجہ یہ نکا کہ کو ارکو پیچھے سے مل کر سے کا موقع مل گیا جس کی وجہ سے سے اللہ کیا دور بانی اور مالی نقصان انتہا نا ہوا ۔

حنرت ابن سود کی تعدید کرب مشرکین بلت کرسلانوں پر حل اور موست قوایک ایسا موقع بھی آبا کو ورسول الد صلے الدی علیہ وسلم کھار کے دربیان گھر گئے اور ایس کے دفاع کے یہے مات انصاری اور صوف دو قرایش کے ادمی رہ گئے۔ نو آدمی یہ اور دسوی خود صنور علیالسلام تعدید کرا دو گروش کو ل نے گیرا ڈال یا تھا۔ اس موقع پر نی علیالسلام نے فرایا کو النڈ تعلق اس فیص پر میم کے دوان شکول کو ہم سے بیچے ہٹل تے یہ من کرایک انصاری نے مرتم کو یہ شہید مہو گیا ، جتی کرایک انصاری نے مشکون کا مقابلہ کیا اور وہ شہید مہو گیا ، جتی کرایک انصاری میں شہید مہو گیا ، حتی کرایک انصاری نے دفاع کا فراین بر منصال میکر دو بھی شہید مہو گیا ، حتی کرایک انصاری نے دفاع کا فراین بر منصال میکر دو بھی شہید مہو گیا ، حتی کرایک انصاری میں ایش نے جام شہاد سے نوش فرایا ، اس دقت صفور علیال صواری نے جام شہاد سے نوش فرایا ، اس دقت میں وریش نے دیا ہے دو میں بیش قدمی کرنا چلیسے تھی ۔

ریمی بیش قدمی کرنا چلیسے تھی ۔

کو بی بیش قدمی کرنا چلیسے تھی ۔

اس دقت مرکین کے نشکر کی قیادت ابر مغیان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سلمانوں کی حالیت ذاركوديكه كالمخل محبيل يعى مجسل معبودكى جدر ريول الترصل الترعليه وملم تصحاب سے فرمایا کرتم اس کے جواب میں کو اکٹ و ایک اکٹ المٹرسب سے بلنداور بزرگی والا ہے بنانچ صحاب فرینوو سگاریا بیم الد مفیال نے دوم الغرو بلند کیا کنا عشی کا کا عشی کاکم ماداحاتی ماداعزی معبود سے جب کرتمادا کوئی عزی نہیں ہے اس کے جاب می صوعلیہ اسلام تدينوه ديا اَلَّالُ مُعَلِّنًا وَٱلْكُفِنُ وَنَ لاَ مَعْلَىٰ لَــ كُوْ- بِادا كارمازاور عاً تى الترتعاك بع جبك كا فرول كاكونى كارماز اسريست، مالك يا مرني تهيس بعد الوزيما بمربيارا - يَقُورُ بِيَقِم بَدَرِ يَقِمْ كُنَا وَ يَوْمُ عَكَيْنًا - بدركادن بارب خلاف گاتھامگراج امد کا دن مجارے حق میں ہوجے کا ہے۔ ایک دن میں وکھ مہنے ایا گیا ادرایک دن مخوش بوسگئے۔ بدر اور احد کا بتجرالیا بی مواعقا کہ بدر میں ستر کفار مارے كَنْ اورستر قيدى بن جبك احد من سترمسلان شهيد موسق اوراسن بي زخى موك -ابومنيان كامترك ببطا حنظله جنگب بررس ماراكا عقاء إدهراهد كم سيان مي مشهور انصاری صحابی حنظام تنہید مہوئے جن کو فرشتوں نے عسل دیا تھا۔ ابوسی ان نے اس بات کی طن الثاره كريت بوست نعرو مالا حَنظَلَتْ بِحَنظَلَتْ وَ فُلَان مِنْ الْمُلاَدِ وَ

خفله کا بدار سم ف خفللہ کوفتل کر کے لیا اور فلال کے بدا میں فلال کومار دیا ۔ گویا ہم نے مركا يرا يرا انتقام له ياس ماس كراب مي صفوعليدالسلام نه يراعلان كروايا لاسكر امَّا قُتُ لَانًا فَالْحَيَاءِ يُن زَقَقُ نَ وَقَتُلا كُمْ فِي النَّارِ يُعَدَّبُون -مسلان الدكفارك متقولين برا برنهي موسكة كيوبك بارسه مقتول توالمدك إلى نند بي اورانیس باعزت دوزی دی جاری سے اور تہارے مقولین کودوزے می منال مل ری سے۔ ابومفيان نے پيم كم ا قَكُ كا مُنت فِي الْقُلْمِ مُشْكُ اللَّهِ الْكُول فَي مُتَاكِم اللَّهِ الْكُول فَي مُتَاك كامشلركياب ان كے ناك ، كان ، كان ، اقع باقل وغره كاسل دين بي مكر ممان كومامت معی بنیں کرتے ، فریس نے اس کام کام کام کا دیا ہے اور نہ منع کیا ہے ، تویں اس چیز کولیند کرا ہول اورنری نایسندکرتاموں - یہ کام نر توجھے ناگوار گزرا سے اور نربی اس سے جھے نوٹی مونی ہے بھر الركون نے دیکھاكر حضور عليائسلام كے جياب والشہار حضرت مزام كابيات جاك كيا كيا سے الامنيان کی بوی مندہ نے آپکا مگر جبانے کی کوشش بھی کی مگر دواس میں کامیاب نہو سی بعنی وہ آپ كاجرً نكل ذكى بعنورعليه إلمسلام في وجماك كيابنده حضرت عزة كحيم سع كون جيز كماكتي ب ووكون فرتبايا كرده ابسانيس كركي أسي في واباكه الترتعطي حضرت بحزة كي حبم ككسي معتد كوبنم می نس جانے دیگا۔

اس کے بعد صور علیہ السلام نے صربت مزی کی میت کو ما منے دکھا اور اسکا جنانہ پڑھا۔
پیر صربت خطانہ کی میت کو انکے پہلے ہیں دکھ کو انکا جنازہ پڑھا بخر ضیکہ ایک ایک جنہ یہ کو لا کر صورت مزی کی میت کے ساتھ دکھا گیا اور اُن کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس طرح باتی ہر شہید کا جنازہ تو ایک دفہ بڑھا گیا۔ اس سے یہ بھی نا بت ہوتا ہے ایک دفہ بڑھا گیا۔ اس سے یہ بھی نا بت ہوتا ہے کہ ہمیت کا الگ الگ بازہ بڑھنا کہ ہمرت کے تام شہید اللہ خوار مزاح مزاح موق پر اجتاعی بخازہ بھی تابت ہے صور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید اللہ کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت صور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید اللہ کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت عمور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید ان کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت عمور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید ان کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت عمور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید ان کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت عمور نے فرما یا کہ میری امت کے تام شہید ان کا مردار مزوع ہوگا۔ الٹرنے ان کو بہت بڑی فیلت مطار فرما کی سے ۔

#### افضل صدقه كون سلي

عَن عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ اللِّبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَهُ اللّٰهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَهُ اللّٰهِ وَدَسُعُ لَدُ اَخْلُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَهُ لَكُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

(مندا مرطبع برقرت جلد اصغر ۲۲۲)
حضرت جدالت بن مسورة بیان کرتے ہیں کرصنورنی کریم صلی الترعلیہ وسلم نے فرایا لوگو!
کیا تم جائے ہو کہ کون ساصد قرانفسل ہے لوگوں نے عرض کیا سفود التالوس کی کولئے ہیں۔ اس نے جوئے اس کی مرقب سے ایس کی مرقب سے بیاری جزر دی جائے جوئے اس کی فرودست کی جزر دی جائے گی تولیسے صقر میں ایسی جزر دی جائے گی تولیسے صقر میں ایسی جزر دی جائے گی تولیسے صقر میں۔

پر زیاده اجرنصیب موگار

صنور علی السام نے افضل صدقہ کی ہے تولیت ہی بیان کی کرکوں تخص اپنے ممائے ہمائی کو درہم تعینی افتدر قر دے دے واج وہ محارمی افتال میں افتال میں افتال میں خریب کو دود دھ بینے کے لیے بحری یا گلتے دسے دے کہ یہ بھی افتال موقر شمار ہو تاہے بودن زمانہ بیس توکسی مقائے ہمائی کی اعانت کا تصور بہرت صریک ختم ہو شمار ہو تاہے۔ بنکاری کے اس دوری قرضہ حمنہ کا تعتور کہاں کیا جا سکتہ ہے؟ عرض کے حضور علیہ اسلام نے فرمایا کا فضل معرقہ اپنے کسی صرورت مزرجھ آئی کی ضرورت کو پر اکرنے کا نام ہے۔ اسلام نے فرمایا کا فضل معرقہ اپنے کسی صرورت مزرجھ آئی کی ضرورت کو پر اکرنے کا نام ہے۔

# حضوى ثمارس برسنے كى ايدے عا

(منداحمرطبع بروت جلداصغر ۳۰۲)

مضرت عبدالتر بن عباس دوایت بیان کرتے ہیں کہ صفود علیا اسلام جب دات کو نفل فرع کرنے تو یہ دعا بط سے۔ بعض دیگر مواقع پر بھی آ ب سے یہ دعامنوں ہے۔ اللّٰ ہُو کئے الحدید۔ کی مقوقی نے دائی ہے۔ کی مقوقی نے دائی ہے۔ کی مقوقی نے دائی ہے۔ کی مقوقی نے در اور میں تھی پر توکل کے ماتھ بناہ چا مناہوں میں سے کہ ماتھ بناہ چا مناہوں میں میں میں مبتدا کر دے۔ قری زندہ ہے جب پر کھی موت نہیں طادی ہوگی بناہ چا بہتا ہوں کہ قریمے گرائی میں مبتدا کردے۔ قری زندہ ہے جب پر کھی موت نہیں طادی ہوگی جب کہ جنات اورانسان قور سب مرنے والے ہیں بسااد قات صفور صلے الٹر علیہ وسلم میردعا نماز میں شام کے مقام پر یا آگر سے بھی پڑھ لیہ تھے۔

#### تمازباجماعت كاليسطرلقير

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَيْتُ إِلَىٰ جَنْبِ الِبِّيِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِيْتُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعَنَا وَ انْنَا إِلَى جَنْبِ الْبِينِ صَلَى اللَّهُ مَعَنَا وَ انْنَا إِلَى جَنْبِ الْبِينِ صَلَى اللَّهُ مَعَنَا وَ انْنَا إِلَى جَنْبِ الْبِينِ صَلَى اللَّهُ مَعَنَا وَ انْنَا إِلَى جَنْبِ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(منداحرطيع بروت جلداصغه ٣٠٧)

حضرت عبدالترین عبال دوایت بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضور علیالصلاۃ والسلام کے رہائی ۔ رہائی فار پڑھی۔ یہ نماز ہجبر کا بیان جوحنور علیالسلام نے حذرت عاقشہ کے گھریں ادا فرمائی ۔ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے ہم لومیں کھڑا ہوگیا جب کام المونین حضرت عاقشہ صدلیہ سنے ہمارے ہیں کہ کم فرار میں تو ایس کے میم لومین کام المونین حضرت عاقشہ صدلیہ سنے ہمارے ہیں کہ خطرے ہو کر نماز میں تولیت اختیاری۔

نماز با جاعت کا بہی طراحہ ہے کا گردومقتری ہوں توا مام کے کورا ہوا درمقتری اس کے پھیے اوراگر عورتیں بھی بی تو وہ بیجے این علیدہ صعن بنا بین اس موقع پرصرف ایک مقتدی مرد ادرا مام تھا اہذا صفرت بولائر بن جاس توصور صلے اللہ علیہ دسلم کے دا بین بہلو میں کھوے ہو گئے سجب کہ حضرت عائشہ مردوں سے الگ بیجے اکہا کھوای ہوگئیں۔ اگر عورتیں زیادہ ہوتیں تومب کی انگ صف بن جاتی۔

#### ضماداردى كے ممان لنے كاواقعہ

عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ ضِمَائِهِ الْأَذْحِنَّ مَكَنَ فَسَرَاى رُمُكُو الله صَلَّى الله مَكَنَّ الله مَكَنَّ وَغِلْمَانَ يَشْبِعُنْ نَالَهُ فَقَالَ يَا عُمَّكُمُ إنَّ أُعَالِجُ مِنَ الجُنْفِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَمُ إنَّ الْحَصُدُ اللهِ عَلَيْبِ .....الخ إنَّ الْحَصُدُ اللهِ مَنْ الْجَنْفِينِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْبِ وَسَلَمُ

(مندام دطبع بروت جلداص و ۲۰۲)

ضاد ایک طبیب کاس اورسردار تعدید بونون دیره کے علاج کمیلے جھاڑ بونک بھی کرتے تع جب محر است وانهول نے بیس مورو وں سے ساکر بہاں کے ایک ادماع خاب ہوگاہے اس کاعلاج بھی کرو - ماشارہ حضور علیہ اسلام کی ذات مبارکہ کی طرف تھا۔ ایکے ضماد تو دبیان کرتے میں کر کھے بیے صفر علیالسلام کے بیٹے گئے موٹ میں اور آب کوفت تعن طرفیوں سے تنگ کردہے بي جيساكرلوكس عام طوربر يَكُول كيسيع أن بات بي ضماد كت بي كريس في عفور عليلسلام كومخاطب كرك كماء النفحد! مين بخات كاعلاج كرفائون اكراب جابي تواسب كاعلاج بمي كون شايداك شفايا جائي صنود على السام في التي باست كي جاب يكام كيا ادرخطبر براها. أب كايمول تقاكرجب بمى كوئ امم مات كرنامقصودموتى يهدخطبه فرصفيدين النكرى حدوثنا بيان كرت اوراس ك بعدمطاوب باست كرت بهر حال صنور عليه السلام فضادة كى بات كا بحاب اس طرح ديارات الْحُمَّتَ لِلَّهِ تَسْتَعَيْثُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَ نَعُوْثُ بِاللَّهِ مِنْ شُسَمُورٍ ٱلْنُسِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَكَ وَمَنْ يُصَلُّ فَلَا هَادِى لَهُ وَ اَسْتُ عِدْتُ أَنْ لَا إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُدُكُ لَا شَهِرِيْكُ كَنْ وَ الشَّرِيَاتُ اللَّهُ مَحْكَدًا عَبْثُ اللَّهُ وَدُسُوْلُ لَدْ - بِالْكُ مُنْ ترلینی الله تعلق کے لیے ہیں ، ہم اس معے مرد طلب کرتے ہیں اوراس سے گنا ہوں کی معانی چا منے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شرسے بناہ جاہتے ہی جس کوالٹر مرایت وسے و سے اس کو کوئی گراہ

نېي كرسخااور جس كوه و بعثكا د سياس كوكې را و لاست پرنېي لاسك اود مي گواى ديتا بعل كم النركيسواكوئي معبود نېيين ده اكيلام مياس كاكوئي شركي نېيين اور بس گواې ديتا بهك كرهندرت فحمد معلے الند عليه وللم اسكے بند سياور رسول بي .

گادان کوفین تقاکر قوم ان کی خالفت بہیں کرنے گئے۔

دادی بیان کرتے ہیں کہ چھر عرصہ بعد صفور علیالسلام نے کا فرول سے مقابلہ کے یلے ایک گئی ہے ایک سنگر ہے جا ۔ دہ انسکر ضما دی کے علاقہ سے گزرا تو کسی سلان نے ان لوگوں کو دیم سی جھر کر مال فلیمت کے طور پران کا کوئی برتن نے لیا۔ پھروا قف مال لوگوں نے انسکر کے ادبیوں کو بتا یا کہ بیر ضمادہ کا علاقہ سے دہ نو دیمی اسلام لائے تھے اور اپن قوم کی طرف سے بھی بیعت کی تھی ۔ لہذا یہاں کے کسی شخص کی کوئی چیز نہیں لینی ۔ چنا پھر جو برتن ( لوال ویوہ ) وہاں سے لیا گیا تھا وہ بھی واپس کردیا گیا حالائی قیمی کوئی چیز نہیں لینی ۔ چنا پھر جو برتن ( لوال ویوہ ) وہاں سے لیا گیا تھا وہ بھی واپس کردیا گیا حالائی قیمی کوئی ہے زان سے لے لی جاتے قودہ مال فنیمت ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ردا ہو الم ہے گئر سے وقت کوئی چیز ان سے لے لی جاتے قودہ مال فنیمت ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ردا ہو الم ہے گئے اس موقع پر حضرت ضمادہ کی قوم کا لحاظ رکھا گیا ہے ایمان اور اسلام کی برکت تھی۔

#### د شوکے کی سع

(مندامرطبع بيوت جلداصغه ٣٠٢)

حضرت عبدالتُدبن عباسٌ بيان كرتے بي كرحنورني كريمصلے الله عليه وسلم نے دھوكے كى بيع سے منع فرمايل ہے۔ دصور کے کی میے کی تفسیر اوی اس طرح بیان کرتے ہیں ان صن السف روخ وال الْغَالِيُصِ ٱلْرَكِي فَيْ تَفْ دريا مِي جِالِ يَعِينَكُ سَرَ يَهِ إِ جَالَ بِعِينَكُ رَبِكَ الْخ صَدِيكِ مَنْ مَرَ ادی کے ساتھ سوداکرلیا ہے کا س جال ہیں امرہ تجھلیاں اتنے ہی دے دول گاتوبر دھوکے کی سے به كين كوريته نهي كمال ي كتنامال آما بي يا كيوي نهي آما قوايي مالت بي يرخر برو در حرت درمت نہیں بوگ وحوے کی بیے میں السعبات الله بق عبی اجا تاہے کہی تفض ابنا بھا کا ہوا غلام دوسرے کے ماتھ مقررہ تیت پر فروخت کردیتا ہے حالانکواس کوعلم نہیں کروہ تملام والس ملے گا بھی یانہیں۔ وہ غلام زندہ بھی سے یام رحیکا سے رہے بھی باطل سے و وطو کے کی ہے کی ایک شال الْهُرَعِيرُ النَّنُ الدِّف الدِين بها كابوا اونسط سے - مالك نهيں جانا كروه اونس مرح كاب ذبے کیا جاجے کا سے یااس کو مجی واپس ملیے گابھی بانہیں - توایسے اونسط کوسی مقررہ قیمت برہجیا مجى جائز نہيں ہے . فرمايا جانوركي يا الله على جو بچہ ہے مارفی مطفى ن الك نعام اسكى خرمر وفروخت مجى اسى زمرويس أيكى كونكم يسجن والانهين جانتاكديس والابجيري سلامت س يامعذور، زنده ببرا موگا يامرده، لمنزايه بيع عي درست بنيس نيز فرمايا تَوَلُ هِ الْمُعَادِنِ کان کی مٹی بیجنا بھی دھوکے کی بی<del>ئے ہے</del> بعلوم نہیں کاس کان کی مٹی میں مونا ، چاندی *، بیٹیل ، تا*بنہ وغيره بسيمي يانهيس ياب توكنتى مقدارهي اليي چيزكى خريدد فرونت بعي روانهيس بهروزمايا مَا فِي وَضَمَى وَعَ الْكَنْسَعَامِ إِلَّا بِكَيْبِلِ جَانِورون كَمُقَنون مِن بِأَتْ جَانِ ولسف ووده كُو

الله المراجية والمجانية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية والمحالية المحالية والمحالية المحالية المحالية المحالية المحالية والمحالية والم

#### حروسا المعادم كي كالمنصوب

عَنِ ابْنِ كُمُّاسٍ قَالَ إِنَّ الْسُلاَ مِنْ قُرَلِيْ الْجُسَمُعُولِ فِي الْجِرُ فَتَعَافَ ثُوا بِاللَّاتِ وَالْعُرِى حَمَنَاتَ النَّالِثُ رَدِ الْأَخَلَى وَالْعُرِي وَالْعُلَادَ وَاسَافِ لَنَ قُدُ دَايُنَا لَحُسَمَّدُ لَقَدُ قَمُنَا إِلَيْتِ قِيَامَ دَجِيلِ وَاحِيرٍ فَلَهُ فَنَا دِقُ لَدُ حَبَيْنَ مُحَسَّمَدُ لَقَدُ قَمُنَا إِلَيْتِ قِيَامَ دَجِيلِ وَاحِيرٍ فَلَهُ فَنَادِقُ لَهُ حَتَّى نَفْتُلَادٍ .....الخ

(منداعرطبع بروت جلداصغرم ۲۰۰)

اب یوس و برایا به می از دی ات ایک اتو که نظار که ای ای کا ای کوه تو بر اراب برس کے قل کا می خاک کوه تو بر اراب برس کے قل کا می نے مصوبہ بنایا ہے ۔ اتنا کہنا تھا کہ خفض کو ایک انگار کھور برا ایک انگھیں لبست ہوگئیں کہ سقطات ان قائد ہمتے ہی صب ور حید و ۔ اورائی مطور مال ایک میون کے ساتھ جالگیں کہ محقی والح د کھی کالبر بوٹ وہ اپن مجلسوں میں بکے بیکے ہوکررہ گئے کہ کیا جالگیں کہ محقی والح د کھی کالبر بوٹ وہ اپن مجلسوں میں بکے بیکے ہوکررہ گئے کہ کیا

کریں اور کیا ذکریں۔ فکٹنے یکن فکوٹ الیک بد بھٹ ۔ دہ کی طرف لگاہ اٹھ کر سے کے کہ کوئی میں اور کیا ہے کہ کار سے کا کہ کی طرف کی المرت اللہ کے اور نہ آپ کے قتل کے لیے کھڑے جو سے جھٹور ملیہ السلام ان کی طرف مطرب اور لئے مامنے اگر کھڑے ہے گئے آپ نے ای مٹنی میں مگر بڑے لیے اور کہا شکاھ تب الوجوہ کہ دیجہ رے ذلیل ہو مائیں بھر آپ نے دہ کنگر ان کی طرف بھینے اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ دہ مجھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھر کے دہ جنگر برس مارا کی ا

دوسری دوایت می اوجها کے متعلق آبہ کے کہ دہ بھی اس گردہ میں خامل تھا۔ اس نے بھی حضور علیا اسلام کواذیت بہنچانے کی شم اعظار کھی قی اوراس نے بھر بیشی قدمی بھی کی گر بھیر بیجے بھاگ گیا لوگوں نے بوجھا کہ تم قربط سے بھتے بھاگ گیا لوگوں نے بوجھا کہ تم قربط سے بھتے اللہ کی خور قرب اللہ میں کہ بھو بھاگ دہ ہے اللہ میں کہ بھو اس کی کیا وجہ ہے کہ کا کہ جھے البنے سامنے آگ کی خور میں آور بروں داتی مولوق نظر آری ہے اس کو بچواکو اس کی میں مواس کی جھر برحملہ اور مور تا تو فرشتے اس کو بچواکو اس کی جہر بی کے بھر برحملہ اور مور تا تو فرشتے اس کو بچواکو اس کی بی کے بھر برحملہ اور مور تا تو فرشتے اس کو بچواکو اس کیا گی۔ عملہ بھر برحملہ اور مور تا تو فرشتے اس کو بچواکو اس کے بوجھا گے۔ کہ جان کیا گی۔ عملہ کی بھر بھی بھاگ۔ کہ جان کیا گی۔

#### مستر توحيد كى وضاحت

(مندا مرطبع بروت جلداصفي ٣٠٠)

حضرت عبدالله بن عباس داید کرت بن کرایک موقع پر می صفور علیه السلام کے بھیج بخواری پر موار تھا کہ آب نے جھ سے خطاب کرکے فرطایا المد بچر منو ایم تہمارے ما منے ایک بات بان کرنا چا ہمنا ہوں جو بڑی اہم ہے لہذا اس کو نوب ذہن نین کرو۔ فرطایا۔ اخفظ الله یہ مرا تحالی کی خاطات کر ولینی اس کی طاف متوجر رہوا ور غفلت اختیار نہ کرو ملک اس کا حق ادا کر سے دم و سے دم مرا تھ اللہ کی خاطت کر دیگا اور میں ہوگے اللہ کی خاط ت کر دیگا اور اداو دے مراجم ہوگا ہو جو دہ ہے وہ صرور تہماری مردکر دیگا۔

حضرت ابن عباس کمتے بین کرحضور علیالسلام نے جھ سے دوری بات یہ فرائی اِفَا
سے کھ نہ مانگو کہ مرجیز کا خالق ، مالک اور تصرف توالٹری دات ہے وی تمہارا سوال پورا
کرنے پر قادر ہے کی خلوق کے اخلیار میں کھونہیں ہے نیز فرمایا کو اِفَا اسْتُعَنْتُ فَاسُلَقِنْ کرنے پر قادر ہے کسی خلوق کے اخلیار میں کھونہیں ہے نیز فرمایا کو اِفَا اسْتُعَنْتُ فَاسُلَقِنْ کرنے پر قادر ہے مرد جا ہوتو صرف اللہ فقال باب باللّٰ ہوالی مرد و بینے والی مرف اللّٰہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ابباب کے اندر قوم ایک دوسرے کی دوسرے دوسرے کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کی دوسرے دوسرے کی دوسرے دوسرے کی دوسرے د

كتاب مين اسالله! بم مرف تحى سے در مانكتے ہيں۔

بعرضور عليالسلام ني فرماياً فَقَتْ دُوفِعَتِ الْأَفْلا مُرَ وَجَفَتِ الْكُنْكِ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عیمی اور کتابی خفک موکتی بی اورالنار کے علم میں بوباستے وہ طے موجی سے ۔ فکو چاکوست الأُمَّانُ كُنُونُ مُنْكُ لِلسُّلَى لَوُ لِكُتُبُولُ اللَّهُ عَنْ وَكِلَّ كُكُ كعكا استكطك عشت يجرأكرمارى امتت اكلمى بوريم تهين كسى چنركا فاتده بهنجانا جلب جوالغر نے تہارے مقدر میں ہیں لکھا تودہ ساری است بمی نفع پہنچانے کی طاقت ہیں رکھتی پھوفرالا وَكُوْ أَدُا حَاتُ اَنْ تَضَيُّ لُ إِنْ نَيْ كُنَّ كُنُو كَكُتُمِ اللَّهِ لَكُ مَا اسْكُلَّا اكرسادك وك مل كري كالسي بيزين نقصان بنجانا جابي بوالدن تمهار معتقدرين نہیں کی تودہ سارے می الیاكے نے كا طاقت ادراختار نہیں رکھتے۔ اس ليے فرما يا كرجب مي مرد مانگو تومون اللهست مانگو كونكر ما فق الابراب مردكسنے والى صرف و بى ذاست ب مخلوق میں سے کوئی عی متہاری تکلیف کونہیں جاتا اور نہ ہی تہماری صروریات سے واقف ہے دہ یہ بمى بنيس ملنتے كرتم ارسے ليے كوئى چيزكتنى مقدارس نفع بخش ہے ادركتنى نقصان دہ۔ يرسب كھ خوا تعليظي جانتا ب اوراين بندول كي صروريات كويدا كرتاب ايي ماجات مي ياعلى مرتبيارنا بالتوث اعظم كانوه لكانا بكسى بست بتيمر ، درخت يا قرك ملائ كموطب بوكراني حاجات بين كرنا ، واجمعين الدين في ومشكل من اواد دينا ماكسي جن ، فرضت وغيره كوبكارنا سي تركيافال میں لہذا آینا دامن بھیشرالٹر تعالے کی فاست کے ماتھ والستدر کھو

## طهارت کی اہمیت

عُن ابْنِ حَبَّامِ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْنَ جُ فَيَ مَهِ إِنْ الْمَاكِمُ فَيْتَ مَسَّهُ إِللَّهُ اللّٰهِ فَا فَقَى لَا يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ الْمَاعِ مِنْكَ قُرِيبُ قَالُمَا اَىٰدِى لَكِلِيِّ لَا اَلْمَاعُ مِنْكَ قُرِيبُ قَالُمَا اَىٰدِى لَكِلِيّْ لَا اَلْمَا عُرُدَى لَكِلِيّْ لَا اَلْمَا عُرُدَى الْمُعَالَى اللّٰهِ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّال

(مندا مرطبع بروت جلداصغر ۴۰۳)

حضرت بحدالند بن عباسی بیان کرتے ہیں کہ حضوری کریے صطالہ علیہ دہم جب بھی بیتاب کرنے کے مصلے لئے دوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عرض کیا باحضور بانی قرقریب ہی ہے مرکز آپ تیم کرنے میں جلای کرتے ہیں کہ آپ نے دفعہ میں نے عرض کیا باحضور بانی قرقر میں ہی ہے مرکز آپ تیم کرنے میں جلای کرتے ہیں کا کیا افتحاد ہے ہو مکما فرایا کہ کیا معلوم کہ میں بانی تک بہنچ بھی سکوں گایا نہیں بمطلب یہ کہ ذندگی کا کیا افتحاد ہے ہو مکما ہے کہ اللہ کی طون سے فررا پیغام آبائے ۔ اس لیے میں جا بہتا ہوں کہ زندگی کے آخری سائن کی طہادت میں بیابت اور دو مری بات مہادت میں بیابت اور دو مری بات مہادت میں بیابت ہوں کہ ذندگی پرمغرور نہیں ہونا جا ہیں تے

مشر لویت فی سامانول سکے لیے بیراً مانی بیراکردی ہے کہ اگر پانی بسر نہ ہویا اُدی کو پانی پر فتررت ماصل نہ ہو تو وہ طہارت ماصل کرنے کے بار شکے لیے پاک مٹی سے تیم کرکے نماز پڑھ و مکتا ہے۔ قرآن پاک کی ملاوت کرسکتاہے یا ویگر عبادات کے کام انجام دے مکت ہے بعضو علیا ہو السلام کا ارتباد مبارک ہے۔ الشیرا ہے طہابی من المست لے بوطی سان سکے لیے بار کا فر ایجہ ہے جا ہے دہ مرائ اُن میں مال تک بان فیسر نہو تیم کا طراحیہ اس امریت محد رہے کے دواہے اس سے بہلے دیکسی احت میں مباح نہیں تھا بحضور علیہ السلام نے فرایا کہ میری امریت کے یا ہے المتر نے دیا حس میں برانی فرمائی ہے۔ المتر نے دیا حس میں برانی فرمائی ہے۔

## منامل بالمحماري

عَنِ ابْنِي عُبَّاسِ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسَسَتَّعُوصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وُسَسَتَّعُوصَلَى اللهُ عَدِيْدِ وَسُسَتَّعُوصَلَى اللهُ عَدْمُ مَكُوْاتِ بِمَنَى -

(مندامرطيع بروت ملداصغه ٣٠٣)

حفرت عبدالند بن عبّاس میان کرتے ہیں کہ انحضرت صلے النّرعلیہ دسلم نے منی کے تقام پربانجے نازیں اوا فرمایش یہ نمازیں آٹھ ذی الحج کو پڑھی جاتی ہیں ججتہ الوداع کے موقع پرحضور علیہ السلام آٹھ تا دبنے کو کہ سیم می ہینچے اور ظہر ،عصر ،مغرب ،عشا راور نویں تاریخ کو فجر کی نمازاس مقام براوا فرمانی ،آج بی بررسال تمام حاجی آٹھ تاریخ کو کہ سیمنی پہنچتے ہیں اور بھریے باپنے نمازی وہال دا کرکے فوی تاریخ کوبیدان عرفات کی طرف روانہ ہوجاتے ہیں۔

اکھ ذی الجے کو یوم ترویر کینی میرانی کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اس دن اپسے جاندوں کو بان بلاتے تھے۔ آج کل بھی منی میں حاجوں کے لیے گوزند سے کی طرف سے بان کا دمین اتفالم ہوتا دروہ یہاں پر قیام کے دوران میراب ہوتے دہستے ہیں۔

#### حرام اورحلال جانور

عُن (بَنِ عُبَاسٍ قَالَ نَهِى دَسُولُ اللّٰهِ صَّلَى اللّٰهِ عَلَيْ مِنَ الطَّيْرِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

حضرت عبدالله بن عباس وابت بیان کرتے ہیں کہ انحضرت صلی الدهلیہ وسلم نے وا توں سے شکار کرینے والے برندوں کا گوشت کھانے سے منع فرما یا ہے۔ وانتوں سے شکار کرنے والے جانوروں ہیں گتا ، بلی ، گید را برخیت کا برخی و اسے بیر وانتوں سے شکار کرنے والے جانوروں ہیں گتا ، بلی ، گید را برخیت ، بورای و عذہ ا بائے بیر جو بہاری تشریعیت بر جو بہاری تشریعیت برخیاں ہیں۔ البتہ بر لویت نے البتہ بر لویت نے البتہ بر لویت نے البتہ بر لویت نے البتہ بر البتہ بر لویت نے البتہ بر البتہ بر لویت نے البتہ بر البتہ ب

بنیں بلکمفید موسے ۔

امام خان دلی المدر فراتے ہیں در ان کی خواک کا اس کے اخلاق پر برا اثر پر تاہیے جو شخص جیسی خواک کھائی گا اس کے اخلاق بھی دیسے ہی مرتب ہوں گے۔ در زرہ جا نوروں کا گوشت کھلنے سے السان میں در زروں جیسی خصلت ہوں گے۔ بخبر ماد کرن کا رکر نے والے پر ندوں میں بھیل بکوا ، انبرکوا ، بازوغ و شامل ہیں۔ ان کی خصلت نو چنا ، چھیننا ، جھیڈنا ہے۔ توا ہے پر ندوں کا گوشت کھانے دلے لوگوں ہیں بھی ایسے ہی خصائل بدیا ہوں گے ، الدّ تعالی ایمان سکے اخلاق کو پاک رکھنا چا ہا ایمان سکے افلاق کو پاک رکھنا چا ہا ہا ایمان سکے افلاق کو پاک رکھنا چا ہا ہا ایمان سکے افلاق کو پاک رکھنا چا ہا ہا ہی منز اور دہ ہے جواس کی فطرت کے مطابق ہیں ، ہمادی منزلویت نے گذری چیزوں کے کھانے سے بھی منع فر ما یہ جواس کی فطرت کے مطابق ہیں ، ہمادی منزلویت نے گذری چیزوں کے کھانے سے بھی منع فر ما یا ہے۔ کو نکہ اسی چیزی کو حوام دار دیا ہے جواس کی فطرت کے کھانے سے منع فر ما یا ہے۔ دیا ہے دیسے جس میں روحانی یا جسمان خواشت ہو ۔ النز نے مواری گوشت کھانے سے منع فر ما یا ہے۔ دیا ہے دیسے دیسے دو ما سنوج کے استعمال سے بھی انسان

مین فران پرام قسم فنزر تو دیسے می جیت ما فررہے جس میں بے بیان اور بے فرق با نی جاتی ہے، اس سے میں در میں جات برام ق ماتی ہے، اس سے وہ میں فرام ہے ۔ اور نزرلغرال کی وجرسے میں ومع میں خات بریام ق ہے، لمذا اللہ نے ان چار میزوں میں مروار ، بہتا ہوا خون ، خزر کا گوشت اور نزدلغرال کر کو خاص طور پر حرام قرار دیا ہے۔ بہر مال اس مدیر شامی در ندہ جانوروں اور بخبر مارکر شرکار کرسے والے برنوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔

# فيركى منتول كى قرأت

عَنْ عَبْدِ اللّٰ وَ يَكُالُ كَانَ كُولُولُ كَانَ كُولُولُ كَانَ رُسُولُ اللّٰ وَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰلِمُ الللّٰه

(منداعرطين بورت ملداصفر٢٩٥)

معرت عبدالتربن عبائ بیان کرنے بین کرانخضرت صلی التُدعلیہ وسلم لبض اوقات فی کی منتوں کی مہلی رکھنت میں سورۃ فاتحرا ورسورۃ اِنتو کی اُخری دوا یاست الادت فراتے اور دوسری دکھنت میں مورۃ فاتحر کے بعد سورۃ اُلِ عمران کی ایست قُلْ یَا اَکُمُلُ اَلْکَلُ اِلْکُلُ اِللّٰ اِللّٰہ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰکِ اِللّٰہ اِللّٰہ اِللّٰ اللّٰکِ اِللّٰہ اِللّٰ اللّٰکِ اِللّٰ اللّٰکِ اللّٰہ اللّٰکِ اللّٰکِ اللّٰہ اللّٰکِ اللّٰ

دوسری دوایرت بس انگسیسے که صفور علیه انسلام بہلی دکھت بیس فاتحہ کے بعد قولوً آ امناً باللہ بر .... الخ اور دوسری دکھت بیس کا اکھن آلکت ب ... الخ تیسری دوایت کے مطابق آپ بہلی دکھت بیس قُل کا یہ کا الکھن ڈن ۔ اور دوسری دکھت میں قُل مُنَ اللہ کھنا ان مور قدل کی تا ورت فرواتے ، اسکے علادہ آخری دوسور تول محوذ میں کا ذکر بھی ملسکہ مصد

## كعب بن الثرف كى برلاكت

(منداعرليع بروست مبلداصفه ١٩١١)

حضرت عداللہ بن عبائل کرتے ہی کہ صدر علیہ السلام نے کوب بن اشرف ہوئی کے قتل کے یعنے ایک جا محت کو تصدیب کیا اور ان کے ساتھ جنت البقیع کا قشر ایون کے گئے۔ چھڑ ہے نے جابدین سکے تن میں دعا کی کراسے اللہ اِ فیمن کے مقابطے میں ان کی مرد فرا و گئے۔ چھڑ ہے نے مسلانون کو کامیا بی عطا رفرائی ۔ وشمن مغلوب ہوا ، کوب بن اخر نے بالک ہوا ، یہ بڑا موذی دخمین اسلام اور فیمن انسانی تنت تھا۔ سو دخور تھا اور لوگوں کی ہوبیٹیوں کا کہ کوب بن رکھا کرتا تھا۔ اللہ نے اسکو ہاک کی تو یہ فتنہ فرو ہوا ، پینخص غدر بھی تھا۔ بیشاق مرینہ پراس نے بھی و سخط کی تھے اس کے باوجود کھا رکھ سلانوں پر علم اور مور نے تھے اس کے باوجود کھا رکھ سلانوں پر علم اور مور نے تھے لیے آبادہ کرتا رہا تھا۔

#### تبهيد كحيلي انرقي انعامات

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُقُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ رَجُلَّ وَسَلَّمْ عَنَ وَجُلَّ اللّٰهُ عَن وَجُلَّ اللّٰهُ عَن وَجُلَّ اللّٰهُ عَن وَجُلَّ اللّٰهُ عَن وَجُلَّ اللّٰهِ عَن وَجُلَّ اللّٰهِ عَن وَجُلَّ اللّٰهِ عَن وَجُلَا اللّٰهِ عَن وَرَحُ انْهَا دَ الْجُلَّةِ كَاكُلُ اللّٰهِ عَلَيْ خَصْرًى تَرَحْ انْهَا دَ الْجُلَاتِ كَاكُلُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ خَصْرًى تَرَحْ انْهَا دَ الْجُلَاتِ كَاكُلُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(مندامرطيع بروت جلداصغه ۲۲۲)

حضرت عبدالثربن عباس بيان كرسي بي كرا تحضرت صلى الدعليه وسلم ف فرما ياكرتها دے بوبھائی جنگے۔ اُصریس شہید موستے اللہ تعالیے نے اُن کی رویوں کوسینز دنگ کے برندوں کے پیٹوں میں بمنزلہ پالکیول کے رکھ دیا ہے۔ وہ جننت کی نہروں پر جاتے ہی اور وہال کے بھیل كاتمين و تأوى إلى فناحيل مِنْ حَدَيْ خَلِق الْعُنْ شِي يَهِم وه سول كَيْ موئى ال قدميول كى طرف اوسط أست بي موعرش المى كم ينج لنك دى بين فكما وكالما وكالما طِيْب مَشْرَبِهِمْ وَمَاكِلِهِمْ وَحُسَنَ مُنْقَلِرِهِمْ يُعرِجب الهوسن نوردونوش كى اهِي چنيرسِ اورا جِما مُعكانا با يا توفوانش ظامرى - يا لَيْتَ إِخْعَلَنْنَا يَعْلَمُونَ بِ حَاصَنَعَ المِسْلُ لَنَا- كاش كربادس بيهي دبين والي بِعائى جان سكتے كه الله نے ہمارے لیے کیا کھ انعامات مقرکتے ہیں ماکہ دہ بھی جہا دیس سستی نر دھا بین اور نر دورائ بگ وخمن كيرامن بزدلى دكهائي بلكه ذيمن كالخرس كرمقا بله كري اور شييد بوكر بم مع إل فتول ع كه باغول بن اللس - اس بالله تعالى في الله الله الله الله عن المراس ان حالات كوتهار مع بعاليول كربينيا تا مول بنانيم الترتع السندير أبيت كرميه نازل فرما مى ولَا تَحْسَبُنُ الَّذِيْنِ. نُعَرِّلُول فِي سَبِينِ اللَّهِ الْمُولَّنَّا كُلُ اَحْيَا بِحُ (آلِ علن ١٦٩) جولوگ التار کی راه میں مار مسے گئے ہیں ال کے متعلق بر گمان نر کو کر دہ مردہ ہیں بلکر دہ توزیزہ ہیں۔ان کوالٹد تعالے کا قرب حاصل سے اورانہیں ا چنے ہرور و گار کے ماں فعتیں مل رہی ہیں۔

وہ نوش بخت ہیں اور اگر بھیلے ہی اہی کی دوش برجلیں گے تو وہ ان سے اَ طیس گے۔ اک طرح اللہ نے بھیلے لوگوں کو شہرار کی جمی حالت سے آگاہ کردیا ۔ حضرت ابن تباس مجاس کے شہرار جنت کی نہر کے درواز سے پر واقع تعب ہیں سے بکتے ہیں اور انہیں میں وشام خدا تعالیٰ کی طوف سے نہایت ہی عزت والی روزی نصیب بوتی ہے اور وہ بہت ہی نوکشس ہوتے ہیں۔

## دس بزار قدر سول کی مماعت

عن حَبْلِ اللّٰهِ بَنِ عَبَّالِمِ قَالَ ثُنَّوَ مُضَى رَسُقُلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

(مندا مرطبع بروت جلداصغر ۲۲۹)

معنود ملیدانسلام مالظهان کے مقام پر ظهر سے پھرائٹکو کو ترتیب دیکو میں طرف سے سکت پر میل مال کرنیکا تھم دیا۔ صرف فالدبن ولیاؤی کمانٹر والی طرف سکتے کے کچھولوگوں نے مقابلہ کیا حامگرده بھی مارسے گئے اوراس طرع حضور علیہ السلام اور آیکے جال ثار براس طریق .

عمار کر داخل ہو گئے کسی خاص الان کی نوبت نہیں آئی۔ النوب مصلان کو فتح عطار فر بائی اور مکتر دارالکفر کی بجائے میں خاص الان کی نوبت نہیں آئی۔ النوب کی دوایت کے مطابق مورایا آجے کے بعد مکتے پر بچر محاتی نہیں کی جائے گئی بلکھ ایل مکتہ ہی دو سرے ملکوں بر جواصاتی کریں مرایا آجے ۔ النوب مکرکو مہنیہ کے اید مرکز اسلام نا دیا۔

#### ضرب برزد الحرد المرد الم

عن ابن عبد الله کست الحرث الله صلا الله علی الله علیت وسلم الله وسلم الله علیت وسلم الله الله علیت وسلم المرت الحرث فی سکنی و هنگ کام کر مندام الحرث المرت الحرث المرت المرا المرت المرت

وفرز نكاح كزارواب

#### امرام كى مالت من وفات

عُن ابْنِ حَبَّالِ ٱنَّكُ قَالَ خُركِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَوَ رَجُلُ وَ تَصَارُ لَلِمَا الْمِلَا مُعَالَى عُمْنَ عُمْنَ مُحْمَةً فَقَالَ كُنِتُونُ وَلَا تَعْطُوا كُلِسَالُ وَلَا تُمَسَّوْهُ طِيْبًا فَانَ يُبْعَثُ يُنْمُ الْقِيلْمُ يَهِ وَهُنَّ مُلِيِّنٌ أَوْ وَهُنَّ يَبِهِلَّ }

(مندا حرطنع بیروت جلداصغر ۲۲۱) مضرت عدالترب عمائ روایت کرتے ہیں کہ جے کے موقعہ پر چفور علیہ السلام کے ایک صحابی منى كے مقام با ونتى مسے گركر دفات باكتے . بي حضرت معدبن خوار تعمير جواردام كى حالت ملى م دنياس وخصرت بو گئے اس ماس برافسس كا الإركيا وردعا فرمانى، اسے الديك سع بجرت كرنے والے مير مصابح كى بجرت كوجادى فرمالينى ان كى بجرت كسى طركے سے باطل من بور فرمايا كعدا بن خوار اس لحاظ مسع صيبت بن بنتلام وكيست كواس في بهال مسع بجرت كى تقى اس كى موست لسسے ديں كے آئى ۔ اس يلتے بہا جركو بجرست والى مگر بر عقبر نے كى اجازت بنیس کاس مقام برموت انجانے سے اسی بجرت باطل موجاتی ہے۔ اس دا تھرمی مجبوری تھی کہ حصرت معدج کے لیے ایک تھے۔ اس لی ظرمے ان کی بجرت باطل تو نہیں ہوئی تھی مگر پهر جي مجرت وله العام يردنن موناكون اجهى مات علوم نهي موتى مها مرن كوجه كابدرين دن سے زیادہ مکری علم نے کی اجازت بہیں تقی مقصد میں تھا کرسی طریقے سے ان کی ہجرت باطل

جسب يصحان احرام كى حالىت بمب فوست مع كت توصور عليه السلام بن و حرايا ، اسك كفن مِنادد؛ اسْكِيمركونه دُها نيوا درونبوهي نرك كاد بينغص قيامت وليدن لبينك السيامية نَعْنَكَ بِكَارْتَا مِوَالْسِطْحُكَا - اس بارے بن أثمر كلم كا اختلاف بسے كركيا سرور مكے يديم يحكم ب كاس كامر مرفوها نياجات إمام الوضية اورلعض دوسرك مركزم فرات بي كدوفات بيد می کئی خوس کے اعمال ختم ہوجائے ہیں۔ لہذا اب اسے احوام کی حالت باتی ہیں رہی الیسے خفی کو غسل دیا جا گئے گاکھن پہنایا جا نیکا اور مربھی واحدانیا جائے گاسعنرت مخلے کے متعلق حضور علیا ہمام فرمیں پر دایت نے جوسکہ دیاوہ ان کے ساتھ خاص ہے یہ عام قانون ہیں ہے۔ پہنا نجہ ہو طاامام فرمیں پر دایت موجود ہے کہ عبدالت ہی مغربہ تھے۔ بیا ای حالیت موجود ہے کہ عبدالت ہی مغربہ تھے۔ بیا ای حالیت میں مغربہ تھے۔ بیا ای حالیت ماموات کی طرح اس کو فن پہنایا گیا اور خبارہ پر طرحا گیا۔ ابن عرض نے فرایا گواگر میں فورت ہوگیا تو عام اموات کی طرح اس کو فن پہنایا گیا اور خبارہ پر طرح کی گئن دیا اور مربھی فوحانیا۔ اس میں مورث نے توضوع میں ماکورہ میں اسے بی معلم موسلے کو اس موریث ہیں مذکورہ میں کی خصوصیت تھی ۔

## ويحمر المراجر سائل

عن ابن عبّان قال قال رَسُقُ لُ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْتُ عِلَيْتُ مِعَ وَسَلَا اللّهُ عَلَيْتُ مِعَ وَسَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(منداه رطبع بروست جلداص في ٢٢١)

مضرت برالذعباس بيان كستفين كمعفودني كرم صلح الثرع فرما ما كراج كے بعد محرت نہيں سے بوب محددادالكفر تھا تواس وقت اہل ایمان كے يعے و بإل سے بچرت کرجانا ضروری ہوگیا مگراب جبکہ برشہر دارالاسلام میں تبدیل ہو چکا ہے بہاں سے مجرت كرف كي مرورت بني بصاور نهي اس مي كوكي فائره بعد بجرت تواس وقت فرض موتی مصحب کسی مجگرمسلمان اس قدرمغلوب بونجا میس که دنی شعار بھی ادا نرکز کسی السے حالات میں جرمت نہیں کر تا وہ گناہ کیے کا ترکب ہو تاہے اوراس کے لیے جہنی ہونے کی وعید سنائی گئی ہے بسکانوں پرکئی ایک ایسے مواقع استے ہیں جسب انہیں بجرت پر مجبور مونا پڑا۔ جسب اندنس می عیساتیوں کااس قدرغلبہ ہوگیا کراکٹرمسلان مار<u>سے گئے کی</u>ھے توعیساتی بنا<u>سلیے گئے</u> اور دوكروطيس سيصرف كياره بزار باقى ره كنّ الله الله كالقلاب من روس كعلاقه بخارا میں بھی ایسا بی ہوااور لوگوں کو وہاں مسے مجرت کرنا یای ، لعض مستحر حلے گئے اور مہت سے لوگ بندوستان آگئے بہرحال درول الدصلی الثرعلیہ ویلم نے فرمایا کہ آج کے دن ہجرت نبيس مع محرجباد اورنيت مع جهاد مهيشرر سعكاتم اي نات دركت دكو كرمب مجي الله کا حکمانیگا اس کی تعبل *کیندیر بر*قت تیار موسئے۔ جسب بھ<del>ی جہاد کے لیے</del> کہا جلئے تو بس و بیش نہ كروبلكه فراً تيار بو ما وكرالترسف اسى مي بهترى ركمى بهد.

#### ضرت ابن عباس كلين حوى دعا

عَن ابْن عَبَّالِ اللَّهِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ وَسُلَّمُ اللَّهِ عَلَى كُنْ مِن اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُ عَلَى مُنْكِمَ شُكَّ اللَّهِ وَعَلَى مُنْكِمَ شُكَّ اللَّهِ وَعَلَى مُنْكِمَ التَّاوِيلُ اللَّهِ فَى اللَّهِ فِي وَعَلِمْ التَّاوِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلِمْ التَّاوِيلُ اللَّهُ وَعَلِمْ التَّاوِيلُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

(مندا حرطبع بروت جلداصتي ٢٩١٧)

#### جراسود کی کوایی

عَنِ إِنِي حَبِّالِي قَالَ قَالَ قَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الله عَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَّلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلّٰلِمُ اللّٰلِمُ الل

(مندامر لمبع بروت ملداصنحر ۲۷۱)

حضرت مورالتاری عبائ بیان کرتے ہیں کو انتخبرت صلے الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن عبر الله وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جرامود کی زبان ہوگی اور دو ہونسٹ ہوں گے جس تخص نے دنیا میں سجانی کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا یا ہوں ہے ویا ہوگا اسکے تق میں بارگا ہ اللی میں گوای ویگا ۔

بیت الدر راید کا طواف جوابود سے شروع کر کے بہبی ختم کیا جا تاہیے ہر بیجر کے فاف میں اس کا اتلام مزدری سے اس کو فرمہ دیا جائے یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم کیا جائے یا کسی چھڑی ویوہ سے چوکر چھوٹی کو چوم کیا جائے یہ تچھ مرصرت ابراہیم علی السلام کے زبانہ سے اس مقام بیصب ہے۔ دوسری دہاست ہیں آ تاہے کہ یہ چھر آدم علی السلام کے ساتھ ہی جنت سے آیا تھا اس وقت برسید تھا مگر الناوں کے گنا ہوں کا اثر اس پر بھی والوا ور بیریایی مائل موگا و

## حصوصى للدعليم اوراي مست كمثال

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّ رَسُقُ لَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْسِهِ وَسَلَّمُ النَّارِ عَلَيْهِ النَّارِ عَلَيْهِ النَّارِ مُ مَلَكَانِ فَعَعَدُ احْدَدُهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ النَّارِ مَى وَالْلَحْنُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ النَّهِ مَى وَالْلَحْنُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ النَّهِ مَى وَالْلَحْنُ عِنْدَ رَجْلَيْهِ النَّهِ مَى وَالْلَحْنُ عِنْدَ وَمُعَلَى النَّهِ مَى وَالْلَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُرْبِ مَثَلَ الْمَالُ وَ مَثَلَ الْمَرْبِ مِنْ الْمُرْبِ وَلَيْنِ مِلْمِ الْمَا وَمُعْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الل

حضرت عداللدين عباس كمنت بين كه أغضرت صلح الله عليه وللم نے خواب مين ووفر شت دیکھے جوآب کے یاس آئے۔ان ہی سے ایک آبھے یادُں کی طرف بلطھ گیاا ور دوم اس کی طرف ۔ محران قرشتوں نے الیں می گفتگو نشروع کی۔ باؤں کی طرف بیٹھنے والے فرشنتے نے سرکی طرف بنتھنے وائے فرشتے سے کہا کہ حضور علی السلام اور آبی است کی مثال باین کرو۔ تو مر مانے والے فرضت نع كما كراسك اورأب ك است ك شال كُمْثُل قَدْم سَفَي اِنْتَ كَوْل إلى كُرُّسِ مَفَاذَةٍ فَكُنِّهِ يَحْتَى مُعَلِّمَ مِنَ الزَّلْجِ يَقُطُعُونَ ربسهِ المنفاذة يسفر كمرف والے كي والى كى سے جدودان سفر ايك بيابان كے كارسے بينے ہوں اوران کے پاس توشہ ( کھانے پینے کاسامان) معی نر ہو کہ جس کے مہارے وہ اس بیابان کو عور كرسكين - يا وابس اينے عصكانے كك بى پنج سكيں . است ميں ايك شخص وها ديدار موط بينے ينف لا اور آكران لوكون سع كنف لكا- أراك يُعْدُو إنْ أدُوتُ بكُ مُو رياضًا مُعْشِكَةً جاب دیاہم لینیا ایسی جگری طرف تہادا آباع کریں گے. فانطکن ببر بعد - بنا بخروہ شخصائیں عماس دالے باغان، موصف اورمرسبنر مجمر بر معے گا، و بال صرورت كى سرميز دبياتمى مسافروں نے وہاں سے حسب صرورت کھایا ہیا اور توب فربہ ہو گئے حتیٰ کمان کے جانوروں کی صروریات

کھی پوری ہوگئیں.

مندر علیالسلام نیابی اورایی است کی یرمتال فرشتوں کی زبان خاب ہیں سنی بہلا مقام دنیا ہے جہاں پر تمام اینا کے خورت بھر بڑی اورایک گروہ اس کوا پناستقل ٹھکانا بنانا چا ہتا ہے اور دوم ارتقام جہاں وہ تخص مزیرا گے لیجانا چا ہتا ہے اخرت کا مقام ہے جو صنور نبی کریم صلی الا طلبہ وہ مربایا ن لا نے اور آ پی آباع سے حاصل ہوتا ہے مگر لوگوں کے ایک گروہ نے وہاں الا طلبہ وہ این کی وہ لیمنا کا کا برای کا مقام کے بہتے جا بی گے اس مان کی وہ لیمنا کا کیا ہی کہ متام کے بہتے جا بی گے اس طرح اللہ نے فرشتل کے ذریعے صنور صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ہے کا مست کی چینیت سمجھا دی .

#### مج اورغمره كاللبيد

عَنِ الضِّعَالِ بَنِ مُنَاحِمِ قَالَ كَانَ انْ عَبَّالِ إِذَا كُنَّ عَبَّالِ إِذَا كُنَّ عَبَّالِ النَّ اللَّهُ اللَّلَالَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ

(مندا عدطيع بروت جلداصغر ٢٩٧)

تبدیارام بانده کرشروع کیاجاتہ اور عمره کی صورت می عراسود بر جاکرختم موجاتاہے اگراحرام جے کے بیے بوتو یہ تبدید دس تاریخ کو جمره عبنی پر پہنچ کرختر کر دیاجا تا ہے اس دوران ملتے بھرتے، براحالی چراعتے، نیچانر تے، نازوں کے بعدایک دومرے سے ملتے وقعت یہ بیار اواز سے بکاراجا تا ہے۔

#### منافقين كى كذب بياتى

عَنْ سَعِيدِ بِنُ جَبَيْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيْ طَلِّ مُحْبَى إِلَّ النَّ عَبَالِي عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيْ طَلِّ مُحْبَى إِلَّى كَانَ دَسُولُ اللَّهِ مِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي اللَّهُ مَا كُنَ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ مِلَّهُ فَيْ اللَّهُ مِلْهُ وَيَعْلَى اللَّهُ اللَّ

حضرت عبدالتربن عبال بيان كرتے بي كرايك دفعرنى كرم صلے الترعليه وسلم إسنے أيك مجرسك ملتين تظريف فرمات الاأب كعما تعمسلانون كالك جاعب بعي لتى مايه تعوراتهام گراوگ زیادہ تھے۔ توائب نے فرمایا کامجی تبہار سے پاس ایک ادمی آئیگا گرما کہ وه شیطانی انکھوں کے ساتھ دیکھ رام ہوئینی خطر الک مالست میں ہوگا. فرمایا حبب وہ آدمی تبدارے یاں استے تو تم اس کے ساتھ کوئی گفتگونہ کرنا اللّٰہ تعالیانے وی کے ذریعے آپ کو میخبر دی تھی تعورى ديرابدنيلكول أنكون والاايك فغض آيا الترف قرآن مي تبلايا سع كجنهميون كي أنكيين نيلكون مول كى جوكم برصورتى كى علامت بيد بهرمال صنور عليه السلام في اس فروار وضي مسع فرايا رلى كَشْرِ مُنِي أَنْتَ وَفُلاَحٌ وَ فُلَانٌ لَهُ كُ كَاهُمُ وَالْكُالِمُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال تم اور فلال فلال أدى مجصے كيول كاليال ويتنے مرور أب في ان أدميول كے نام بس ليے . وہ تعص فوراً المحكمط إموا اوران ادميول كوبلا لاياجن كے نام صور عليه انسلام في بير تھے \_ فَحَلَمُولَ بِاللَّهِ وَاعْتَنُ ثُولً إِلْكِتْ بِدِ - انهون فِالتَّركي سَمِي الطَّايِسُ كروه آب كوكاليال بنين دينها وراينا عدر بيش كيا- دراصل بنيلكون أنكمون والاأدمي إوراس كيراتفي منافق تعدا در در رده اسلام درسلانول کے خلاب سازشیں کرتے تھے۔ انہوں سے سلان بونے کالیتین دلانا جاہامگر النٰد تعاسلے نے قرآن پاک میں یہ آیات نازل فرماکران کی جماثرت

کا پردہ چاک کردیا۔ فیکٹلنٹ کی کیکا کیکا کیکلفٹ کا گئے۔ کو یکسٹون کا کہ مو علی شکی کا اسکو میٹو الک فرک (الجاولہ - ۱۸) یہ تہمارے سامنے میں اٹھا کر ہیں گے کمان کی روش ٹھیک ہے مالا کہ وہ غلطیں الٹرنے فرایا، یرجو طریبی ان پراعما دنرکر یہ واقع حضرت عبداللہ بن عبّا کی نے ود دیکھاجس بی منافق کا پردہ فاش کر کے ان کی فرمت بیان کی کئی سے اور اہل ایمان کوان سے خوارد سنے کی ملقین کی گئی ہے۔

## سائل کی ماجت براری

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالُ جُارٍ فَبِي اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكُلَّمُ احْدُهُ مُكَالِمُ مَنْ اللّهِ مَكُلَّمُ مَنْ اللّهِ مَكَلَّمُ مَنْ اللّهِ مَكَالًا مَنْ اللّهِ مَكُلَّمُ اللّهُ اللّهُ مَكُلُهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(مندا مرطبع بروت جلداص محر ۲۷)

بهرمال جب ضورعلی السلام نے استفی سین سواک کے بارسے بی سوال کیا تو وہ کہنے اگا، حضور امسواک تو بین ون سے کچھ الگا، حضور امسواک تو بین باقا مدگی سے کتا بہوں، اصل بات یہ جہے کہ بین نے بین ون سے کچھ فہیں کھایا جس کی دجہ سے میر ہے معد سے سے یہ بواٹھ رہی ہے ۔ اس پر صنور علیہ السلام نے ایک دومر ہے اور اس کی ماجست بر آری کرو۔ ایک دومر ہے اور اس کی ماجست بر آری کرو۔ نقیل حکم بی وہ شخص اسے اپنے ہم اور اگلا، اپنے ہاں تھہ ابا، اسکو کھانا کھلایا اور اس کی پرگ مردر سن می پوری کردی.

#### آدی کسینے کی ایک ہی ایک ہے

قَالَ قُلْنَا لِا بَنِ عَبَّاسِ اَدَايِّتَ قَوْلَ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا عَنَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا عَنَى اللَّهِ عَنَّ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ (منداعد طبع بروت علدا صفحه ۲۹۸)

مضرت عبداللدين عباس كے شاكروں في سے كماكم الله تعالي في قرآن من فيلا بِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُهِ مِنْ قَلْبُ أَنِ فِي حَقْفِهِ (احزاب - ٧) كرأس في سيخص كيسني وودل بهي ركه قواس سيكيام أدب اوري أيت كن حالات نين نازل موتى - آسب ف جواسب ديا كما يك موقع برني عليه السلام نماز براها رسي تعديد آب كيه معرف كيتے بير جان كر تا زمين شركيب منافق كمنے لگے كواس شخص (بى على السلام) كے دودل بيجن مي سعدايك تبهار مصرائفه أور دومرا ( لغوذ بالتر) شياطين دينرو كرما تقراب المراجواب جس کی دجر سے آہے بھول گئے ہیں اس پرالٹر تعاسلے نے فرکورہ ایست نا زل فراکرواضح کر دیا كمانسان كريدني دل تواكب بي بروالسب جوبهيشر بايس طرن التي مالست بي لتك رمايم دنیا میں شاذو نادر ہی دیکھا گیاہے کہ کسی خص کادل بائن کی بجائے اسکے پینے میں دائیں طرف ہو۔ اس کی شال جامع اسلامیہ عمر آباد (مراس) کے ہتم کا کا ابراہیم تھے جن کادل وابیل ط تما قدل انساني جم كاامم تربن حزو بسے ول كے علاوہ دماغ اور حريمي ايم اجزاري اور تينوں مل كرا معند المست ويسم كملات من المري سعد كوتى الكس جزوي خارب موجلة توما واجم ودم برم برجاتاب، فاص طور برقلب كى ابميت مب سعد زياده سعد ايان اور كفر تلب بی میں ہوتے ہیں جبت ولصرت کے جزبات اور تمام اچھے اور برسے ا ضلاق کا

#### مركز مى قلىب مى بيد دل ايك مى مة تاسب لېدا النان بيك وقت ايك مى طرف قرم وسيد كارسيدا وردوكام نيس كرسخا.

#### ثمار استسقار كاطراقيه

قَالُ بَعَثُ الْوَلِيْتُ يَسْأَلُمُ ابْنُ كَبُّاسٍ كَيْفُ صَنَعَ دَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّ الْوَلِيْتُ مَنْعُ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَنْدُلِ اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهِ مَنْدُلُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(مندامرطبع بروست جلداصغم ۲۴۹)

ایک دفر ولیرا سنے حفرت عبرالماری عبال سے یہ دریافت کنے کے لیے آدی میجا کرئی کریم صلے النار علیہ وسلم نے نماز استسقار کس طرح ادا فرائ تھی ۔ ولیدا اس وقعت گورز تھا اور الرش کے بیاے کی جانے والی دعا اور نماز کا طراقیہ معلوم کرنا جا ہتا تھا۔ یہ دراصل گناموں سے استفار کرنے کے بیاے نماز پڑھی جاتی ہے اکر اللہ تعالیے مہر بابی فراکر مخلوق کی سرابی کے بیارش مرسا و ہے ۔

برب وایژکا المی حضرت ابن عبائ کمپاس بنهاتوات نے اسے تبالیا کر حضور نی کریے ماز است تعاری کے الفطریا میدالا خلی کی طرح دورکھ سن نمازادائی۔ لیمن انٹر کرام نماز است قراد دیتے ہیں جب کہ امام الجومنی فرائس کے لیے دعائی جلتے۔ تو یہ بھی درست ہے۔ ای طرح کمی بی فرض نماذیا جمعری بازش کے لیے دعائی جلتے۔ تو یہ بھی درست ہے۔ ای طرح کمی بی فرض نماذیا جمعری بازش کے لیے دعائی جلتے تو بھی کمی درست ہے۔ اوراگر بتی سے جا برکل کردورکھت نماز بڑھ کردعائی جاتے تو بھی میں البتہ فیتار کا حاور میں البتہ فیتار کا حاور میں البتہ فیتار کا حاور میں عظام فر ملتے ہی کہ اس تعصد کے لیے نہایت جا جزی کے ماتھ ما بی البتہ فیتار کا حاور می تا مورد کی است اللہ کے است ما جزی کے ماتھ ما بی البتہ فیتار کی وابت میں البتہ فیتار کی دورت میں البتہ کے حضور ملی السلام نے است ما میں دورت میں البتہ کے حضور ملی السلام نے است ما درکے لیے است ملیے باتھ مسلم خراب کی دورت میں آئے ہے کہ حضور ملی السلام نے است ما درکے لیے است ملیے باتھ مسلم خراب کی دورت میں آئے ہے کہ حضور ملی السلام نے است ما درکے لیے است ملیے باتھ

الماکردعاکی کوالیاکسی اور محق پرنہیں کیا۔ آپ نے باتھ اللے کر ہے ہی وعاکی کواللوقال ان باتھوں کی طرح موسمی حالات کو بھی بائی و سے وسے اور قحط دور موجائے۔ بعض روایات، میں چاور کو پیلٹنے کا ذکر بھی آ آسیدے۔ بیش انگر کہتے ہیں کہ جا در کے دونوں پاکن رول کو کو کو کر اور والا یہ بھے اور ہے والا اور را الدیاج اور ہے والا اور را الدیاج اور الدیاج دعا کی تا ہے۔ اسکو قلب دوا کہتے ہیں۔

#### شعرفتاعرى اورسان في هيت

عَنِى ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ كَسُلُمُ إِنَّ مِنَ الشِّعْمِ حِكُما وَمِنَ الْبَيَانِ سِمْ ( \* كَسُلُمُ وَمِنَ الْبَيَانِ سِمْ ( \* كَسُلُمُ ا

(مندام طبع بروت جلداص و ۲۷۹)

حضرت عبداللہ بن جائ ہاں کرتے ہیں کو صور نی کے صلے اللہ علیہ وہ تم نے فرایا کہ جنگ بعض افتحاد کے ست بر مبنی ہوتے ہیں اور بعض بیانات مادد کا ساافر کھتے ہیں بنو و شاعری مطلقا توقعے نہیں ہے تاہم جب وگ اسکا غلط استعال کرتے ہیں تو بہتے بن مان ہے جصرت مانشہ صد لیے ہی کہ دائیت میں آنکہ ہے۔ کلا کم حکس بی کہ حکس بی کہ کہ کہ تھے کہ اس موجو اچھا ہے۔ کلا کم حکس بی کہ حدوہ بڑا ہے دہ بڑا ہے اور یعمی فرمایا کہ سی میں ہوا جھا ہے دہ اچھا ہے اور جز بڑا ہے دہ بڑا ہے اور یعمی فرمایا کہ سی میں ہوئی ہوا مالکہ ہو تھا این اس سے اور داہ والی ہے کہ دہ کوئی برا فعاتی ، عربانی اور فحاشی والگ کہ ہو تا ایس بیا ہے ہو تا ایس بیات سے بہت ہے کہ اور داہ والی ہے کہ دہ کوئی برا فعاتی ، عربانی ہوتے ہیں المعتر المیانی والے اس سیے ستنتی ہیں جواچھے تو کہتے ہیں ، جنانی ہم و کی تھتے ہیں کہ مولانا دوم ہی کہتے ہیں کہ مولانا دوم ہی کہتے ہیں جو تا لیاں بجاتے اور واہ والی ہے ہیں اور ان ہو ہے ہیں کہ مولانا دوم ہی کہتے ہیں موجود ہیں۔ بھارے وی شاعر افعال ہے کہا میں بھی کہ شوی بیا تیں موجود ہیں۔ بھارے وی شاعر افعال ہے کہ کام میں بھی اکثر اچھی بی بی اور بھی بیا اسے بارے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ الخرض فرایا کہ کام میں بھی اختی میں موجود ہیں۔ بھارے ہی باتیں کی ہیں۔ الخرض فرایا کہ بعض اختا ہے کہ بیت ہیں اور بھی بیانات جادد کی طرع مؤثر ہوتے ہیں۔ بعض اختا ہے کہت ہیں موجود ہیں۔ بھی اس حادد کی طرع مؤثر ہوتے ہیں۔ بعض اختا ہے کہت ہیں موجود ہیں۔ بیان سے جو کہت ہیں۔ الخرض فرایا کہ بعض اختا ہے کہت ہے ہیں اور بھی بیانات جادد کی طرع مؤثر ہوتے ہیں۔

## متعدى بيارى شكون رياكي

عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ اَنَّ رَسُفَ لَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْتِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلْكِ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

(مسندا محرفیع بیرونت جلد اصفحر ۲۲۹)

حضرت عبدالله بن عبائل بال كرتے بين كرضورنى كريم صلے الله عليه وسلم نے حزمايا كرنة تومتورى بيارى كوئى بين بين برشكان كى كچھ مقيقت ہے اور نرصفراور هام والاعتيدہ

دراس ہے۔

عدوی متوری بماری کو کمتے ہیں جدیبا کہ اکر لوگ سمھتے ہیں کہ ایک کی بماری دومر كولگ جاتى ہے اور كھر ہے وسلع ہمانے بربھيل كرنہائي مجاتى ہے يہ باطل عتيدہ ہے وليسے م فخض كوضظان صحت كامولول كرطابن زندكى كزارنى جليت ادرم بمارى سع بحنى ك كوشش كن جاسية ترمذى شرافيك كاروايت بن أنكسب كواللد تعاسف فيرجان كوبداكيب قاس كے ماتھ اسى بارى وار منات اور وت كومى بدا كيائے ۔اور برسلىلم ابتدارى عِلاً ديابِ الدروايت بي يرجى ٱلمائه فيس مِن المُجَدُوم كَمُمَ اللَّهِ وَمِن الْمُجَدُوم كَمُمَ اللَّ مِنَ الْاسَبِ بِذَا ق أَوْق سِيماس طرح بِعالُوس طرح شرسين الأسبب بذا ق أوى سيماس طرح بعالُوس طرح شرسين الأسبب كوبعي متعدى ببيادى خيال كيا جاتاب سے اور حضور طيبالسلام نے اس سيے الگ رسنے كى تعليم دی ہے برمض مقیدے کی محت کے لیے مکم دیا گیا ہے تاکا اُکسی خص کومذام کی ہماری الکیف تدده يرزمجه يطهدكمين فلان جزاى كرماتم الانتقاس كى وجر سيم مصيريارى لاحق موكى بسدایک بذای آدی طواف کرنے کے بیے آیا حضور علیالسلام نے قرمایا گھریں ببطوء تہمارے يهال كف كي فرورت نهي بعد أو مرتر فرى خلوف كى دايت ملى يري الكيد كرستنورني كريم صلی الدملیه دسکم کمانا تناول فرار بیست تھے کہ ایک جذامی آدی آگیا۔ آپ سے اسے بلا بجيك كماني من ال كرايا ال فنف نع بجهام المعنوس كي مكراً ب نع وزمايا ،

الله تعاداس یا می اورائماد رکھتے ہوئے گھاؤ۔ ہوئی ہداں پر مقیدے کی خوابی کا کوئی خطوہ جہیں تھا، اس یا ہے آب نے جوابی سے کامہت محسوس نہ کی بلکہ اسسے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر کے واضح کردیا کہ کوئی بھاری منعدی نہیں ہوتی اور جہاں جاہل کوگوں کے مقیدے میں شامل کر کے واضح کردیا کہ کوئی بھاری منعدی نہیں ہوتی اور جہاں جاہل کوگوں کے مقیدے میں خوابی آئے ہے کا خطوہ ہے وہاں ایسے مریض سسے الگ رہنے کی تعلم دی ہے فرمایا اگر یہ بھاری تہما دسے حصے یہ بھی کھی ہوئی ہے قواس کی نبست ای شخص کی طوف نہ کی جائے کیونکہ جی فواس بھاری میں جنا کہا ہے اس خص کواس بھاری میں جنا کہا ہے اس خص کواس بھاری میں جنا کہا ہے اس خص کواس بھاری میں جنا کہا ہے اس خوس کی کردیا ہے۔

اس مديث مي دوسرى باست يربيان فرمائي سيد وكلا طيري اور فرك لين والاعيد بھی باطل مسلین لوگ جانوروں کو اڈا کرشگان کینتے ہیں ۔ اگر مزیرہ دامیں طرف اڈا تو نیک شکان اور اگر با می طف یا تواسکو باشکون مجد کر کام ترک کردیا. دو مری روایت می آناسے ابطیح ا مِنَ الشِّتْ وَلَكِ تُكُون لِينا مُرك رسف كم مرادف مصلهذاكم ملان كُوت في بين لينا جامية. ميرى مات فرا باكم صفرى بى كونى حقيقت نهي بيربماس مال صفركا بهينم فول تصور كاجاتاب كراس ماه كى تيرة تاريخ مك مالات نواب سيت يي ديم مشركان عتيره ب الكه مدريث مي مماكت كايمجى بيان آماس، الألط المضغى حدّات وكالت الكون وفي بطين الدنسكان بعبض نا دان تتم كے لوگ سمعتے بنی كركوئى جانورانسان كے بريث بي گھس جاتا ہے انسان جتنائجى كمانا كملت وه جانوركما تاجا تاسي اور فود أدى كابريط نهي بعرا لبض لوك سمعتيين كرفلال أدى كيريط بي جن كسابيط است واسكامالا كمانا كما ما السيد بعن جن انسانوں کوجمسٹ کرننگ توکرتے ہیں مگری اندر گھسنے دالی باست غلطا ور باطل عیدہ ہے۔ فرمایا کا کھام اور ہام می کھرنہیں سے مشرک لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر کسی مقتول کا قساص زليا جلت وأسك مري سع ايك بالورنكل كراوازي ديت من فوفي السُقوني السُقوني میں مام المحل جھے میراب کرور تعنی میرسے قتل کا انتقام او بحضور علی السلام نے فرایا، یریمی غلط الانتقاد بسے کوئی جانور قعاص کے لیے داویلانہیں کرااسکے ملادہ ہام الو کو بھی کہتے ہیں بین لوگوں كا عيده سيك كرجهال ير برنده بلطفتاسب و ال ديراني فحال ديراني والسيك يرينال بعي باطل ب الوبهي ديجر جانورول كي طرح الثركي ايك مغلوق بيد اور نحورست اور ديران اس كي ضوعيت

ہیں ہے۔
جسب مفرطلرالم نے آئی آئیں کی تواک شخص کہنے لگا اللہ کے دسول! تکونے سے
فی الْاِبلِ الْجُنَّ ہُتِ فَیْ المائے تِ فَتَجَیْ ہُما ایک فراتے ہیں کرکوئی بھاری متعدی
نہیں ہوتی مگر ہمارا تجربہ ہے کہ مجلی والے ایک اونہ یک کو موصت منداونوں میں چھوٹر دیا
جاتے تو یہ بھاری مسب کولگ جاتی ہے۔ ہم اس کی کیا دہرہ ہے ہمنور علی السلام نے فرایا
فکٹ کھندی الاکو کے بھلے آدی ااگراس ایک اونہ کی بھاری باقیوں کولگ ہے تو
اس پہلے اونہ کوکس نے اس مارض میں ببتلاکی ؟ ظاہرہ کے جس فات نے پہلے ایک
اونہ طرک بھاری کی گئی وی باقی مواونوں کولگا نے بر بھی قا در ہے بمطلب ہے کہ کوئی آیک
بھارائی بھاری دومرے کو نہیں لگا تا بلکہ بھاری کے اور دور کرنے والی فات فرانس میں اونہ دی کہ کوئی آیک
غرض کے متعدی بھاری کا خیال باطل ہے

## جناني يمسازيها

عَنِ ابْنِي حَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسْنُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ رَبُّمُ مُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكُمْ م يُصَلِيُّ عَلَى الْمُنْسَرِقِ.

(منداحرمبلراصغر ۱۹۹)

مضرت عبدالله بن عبائ بیان کرتے ہیں کا تضرت صلے اللہ وسلم پٹائی یا مصلے پر نماز ادا فرائے ہیں۔ زمین پر کیٹرا مصلی یا کوئی چٹائی وعیرہ بجھا کر عام طور پر نماز بڑھی جاتی ہے اور برحضور علیہ السلام کے عمل کے مطابق ہے تاہم امام مالکت فرائے بی کرچٹائ کی بجائے خالی ذمین پر نماز پڑھنا ذیادہ بہتر ہے۔

## جانوروك دورانے كى مانعت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَا فَاضَ رَسَوُلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكُولُ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكُولُو اللّٰهِ الْمُرْفِقُ الْمُرْفِقُ الْمُرْفِقُ الْمُرْفِقُ الْمُرْفِقُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

(مندا مرطبع بريرت ملداصفي ٢٩٩)

## سواونسط کی قرباتی

عَنِ ابْنِي عَبَّاسٍ قَالَ اَحْدُلِى رَسْعُ لَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَكُمْ اللَّهُ عَلَيْدِ وَكُمْ مِائْتُكَ بُدُنْ إِذِي حَبَّالٍ الْحَمَلُ اَحْدَثُ لِلْإِنْ حَبَّالٍ فِيْ اَلْفِهِ بُرُنَةً مِ مِنْ فِضَّ رِخِهِ اللَّهِ عَلَى الْحَمَلُ الْحَمَّدُ لِلْإِنْ حَبَّالٍ فِيْ اَلْفِهِ بُرُنَةً مِنْ اللَّهِ مِن مِنْ فِضَّ رِخِصْ اللَّهِ اللّ

(مندامرطبع بروست جلدام في ١٩١٩)

حضرت عبدالتارين عباس بيان كرتے بين كر مجته الوداع كے موقع پر حضور عليه السلام نے مواونط مخته الوداع كے موقع پر حضور عليه السلام نے بالدى كى تعمل عنى مختر اللہ من الوجہ لى كامرخ رئگ كاليك اونسط بجى تھا حس كى ناك بيں جا الدى كى تعمل عنى مخرك ديا ۔ حضور عليه السلام نے باتى اونوں كے ساتھ السكو بھى تحركر ديا ۔

## سی کرنے سے صفائری معافی

(منداه رفيع بيرست جلداص في ٢١٩)

مضرت عبالله بن عباس موايت بان كرتے بي كر صور عليه السلام كے زمان مي ايك اور كسفي كمان الا المان المان المان المان المان على و المرى كلف الكاكمة المان دوسوك كريدي جاكرلين كراووبال المجعامال بسي ترمذي مطرايت كى روايت بي مجورون كا ذكراً تاب جوده مور<u>ت نرید</u>نا چاہتی تھی بہب دہ مورت اس کمرے ہیں داخل موتی تو وہ شخص اسسے يكواكريوس دكنادكرف لسكاد وه عورت كمن كالى ، افوس سية تيرى حالست بر، ميل خاوند سفرى گیام واسے اور می مجبوراً سامان خرید نے کے المے آئی موں اور تم مجھ معے المین ناشا است حرکات كرنى لكرم وترنزى شراف كى وايست بن آنس كاس عورت كاخا وندجها و كم مفريكا مواتها برجان کراس تف کوسخد نداست موتی اوراس سے اس عورست کو چھوڑ دیا۔ پھروہ شخص نادم ہوکر حضرت عفاروق ایکے پاس بہنچا اور تبلایا کہ مجھ سے ایسی غلط حرکت مر موكتى بسے- انبول مے كماكدافس بے تمہارى مالىت ير ككا كم فيت منا يداس ورت كا فاونر جهاد برگيا بو تو كمنے لسكا. فيات كما مُغِينب بال اس عورت نے ايسابى بنايلهد عمرو فعص صرت الركرة كى فدرست بى بنيا اولا محسا من ابن على كاعتراف كا انبوں نے میں یہ کہ دیری مالت پرانوں سے خابراس ورست کا خاوند جہنا دیر گیا ہو۔ اس نے كماكم بات تواليي كي بهد و داوى بيان كرتاسيك كه بهروه تخص عضور بى كريم صلے الدر عليه وسلم ى بازگاه ين حاضر بودا اوراني غللي كا قراركيا . أب ني بي برايا كه شايد اس عورست كاخادند

اس خصر نے میزہ گناہ کااڑ کاب کی تھا اوراگر آ دی نادم ہو کرگناہ کورک کرد سے
توہ نیکیاں کر نے سے نور بخود معاف ہوجا تا ہے۔ مثلاً وضور نے بماز بڑھنے سے متعالر
معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس خص نے عرض کیا حضرت اکیا ہے محم میر سے لیے خاص ہے
توحذرت عرض نے جواب دیا کہ برتیری صوحتیت نہیں ہے بلکر سب کو کول کے لیے ہی کام ہے
اس برحضور مسکوا نے اور فروایا کہ عمر تھیک کہتا ہے۔
اس برحضور مسکوا نے اور فروایا کہ عمر تھیک کہتا ہے۔

## بغيرهم کے قرآن کی تغییر

حَنِ الْمِن عَبَاسِ قَالَ دَمْنُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَكَيْدِ وَسَلَامُ مَنْ قَالَ فِقُ الْمُنَّ إِنِ بِعَيمِ جِلْمٍ فَلْيَتَكُلُ مَتْ عَسَدَةً مِنَ النَّارِ.

(مسندا محرطیع بروست جلدا صغر ۲۹۹)

حضرت عبداللدب عبائ بيان كرسته بين كرحفورني كريم صلح الدعليه وآله وسلم نع فرمايا كرم من تنفس <u>نے قرا</u>ن پاک میں بغیر ملم کے كوئی باست كی تووہ اینا تھ كانہ جہنم میں تلائش كرسے كوئ<u>ی تنفس</u> وتوقرأن كى لغنت سے واقف ملے مصور عليه السلام كارٹا دات كوجانا سے اور نرى صحابة كاقال سع واقعت بعد تواكرايساتخص لوكول كرما منع قرآن كي تغيير بيان كرتا بيعة توده كويا بغیر علم کے بات کرا ہے اور اسکوجہنم کی طرف ایجانے کے پیے یہی بات کا تی ہے۔ اپنی واتے مع قرآن کی تغییر فا چری اورز نا سے علی بالبرم بھے۔ بوری اور زناکسی کا نفرادی فعل ہوتا ہے مر تغیر بالاستے ایک اجماعی خلعی ہے جس پر اوک عمل کر کے مزید خلعی ہی مبتلا ہو جایئ سے اس القيعوني روايات فعل كرنادوانس بعداس معدين يس خراي أنسب اورجتن الكريموني موالات پرعل كريس محده توكنېد كارمول كي بي و وضف ي كنېد كارمو كاجس نے جمو في روايات نقل کی بین دار النیر کے یعے قرآن کی لغت اور علم مونا صروری سے کس قدر افسوس کا مقام ہے کرم جودہ زملے نور ما تنتہ مفر مرویز کے پاس توفر آن کی تنت مک جس سے اس نے توفود قراك كى لغست بناد كمى سبيع بس كم مطابق وه قرائى اصطلاحات كمن ما فى كرولس يمي بغيملم كتغير بهاوريبي كماي بهع جنور عليالسلام نع قربايا جس ند بغير علم كه قراك مي بات كي لسع ابنا فمكانا ببنمين ملاش كرنا جاسيك

### مروحين في السعنها كيلينود

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ دَسُوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْ بِو وَسَلَّمُ اللّهِ عَلَيْ بِو وَسَلَّمَ يُعَوِّىٰ الْحُسَنَ وَالْحُسَدِينَ فَيَنْ فَلِ أَرْعِيْنَ كُما بِكَلِمَادِ اللّهِ التَّالَمُةِ مِنْ كُلّ شَيْطُنِ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلّ عَيْنِ لَا مِثْ يَرِ اللّهِ السّالِحِ اللّهُ اللّهُ السّالِحِ السّالِحِ السّالِحِ السّالِحِ السّالِحُ السّالِحِ السّالِحِيْنِ ال

(مندام رطبع بروت ملدام في ٢٧١)

## صحابه صولى المعاديم كيما تحمل الباع

عن ابن عباس قال في قَيْلِ لِلْحِنِّ وَ اللهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللهِ فَي اللهِ وَ اللهُ لَمَّا كَادُهُ لِمُعَلِلُ فَي اللهِ وَاللهُ اللهُ كَا كَادُهُ لِمُعَلِلُ وَ اللهُ اللهُ كَا كَادُهُ لِمُعَلِلُ وَ اللهُ لَمَّا كَادُهُ لِمُعَلِّلُ وَ اللهُ اللهُ كَادُهُ لِمُعَلِّلُهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

(مسندا مرطبع بروت ملياص في ٢٤٠)

## مضقر صديق كالحسان مندى كالعراف

عن ابن عباس قال خراج رسول الله صلى الله عكيه وسكة في مرض الله عكيه وسكة في مرض الله عكيه وسكة في مرض الله على الله على المناب في مرض الله على المناب في المناب والماله من أن بحر المن المناب المناب وماله من أن بحر المن المناب المناب وماله من أن بحر المن المناب ال

(مندا مرطبع بروت جلداصفر ۲۷۰)

### دبائوت سے میرے کی طہادت

(مندا مدطبع برست جلدامنی ۲۷۰)

ایک فیخص عبدالرحمان بن وعلتہ حضرت عبدالتربن عباس کے پاس استے اور کینے گئے کہم جہاد کے لیے جاتے ہیں قربمارے پاس چرارے کے برنون ہیں پانی بھی، دودھ دعیہ آ آئے ہم ان برتون میں فوردونوش کی دیگر چنریں بھی رکھتے ہیں توان برتوں کا ہمارے لیے کیا محم ہے، اس خص کامطلب برتھا کہ ہیں علم نہیں ہوتا کہ ذکورہ برتن ملال جا فوروں کے چرارے سے بنے ہوتے ہیں ماحواس اورکیا ہم انہیں استعال میں لائیں یا مروت ہیں ماحواس اورکیا ہم انہیں استعال میں لائیں یا فرائی ۔ نہ لائیں ۔ نہ سے نہ اور کیا ہم انہیں استعال میں لائیں ۔ نہ سے نہ لائیں ۔ نہ لائیں ۔ نہ سے نہ لائیں ۔ نہ لائیں ۔ نہ لائیں ۔ نہ سے نہ لائیں ۔ نہ سے ن

اسکے جواب میں صنرت ابن جائ نے فرایا کہ میں نے صور نی کریم صلے الدعلیہ سلم
کی زبان مبادک سے سنا ہے کہ جوج طوار نگ دیا جاتا ہے وہ پاک ہوجا تاہے ہے۔ گویا ہے سے
چطرے کے برتنوں کا استعال جائز ہے۔ نواہ وہ کسی بھی صلال ، حرام یا مردار جانوروں کے
چطرے سے بنا تے گئے ہوں۔ صروف انسان اور خزیر کا چطراکسی صورت میں بھی قا بل
امتعال نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ خزیر و بیسے ہی ایک ناباک جانور ہے اور اسکا چطرا
دبا خت سے بھی پاک نہیں ہوتا ، اور انسان کا چطراس کی عزیت واحرام کی وجہ سے ناتا بل
دبا خت سے بھی پاک نہیں ہوتا ، اور انسان کا چطراس کی عزیت واحرام کی وجہ سے ناتا بل

ا مام الم منيفر المامي فترى بعد البته بعض أئم الدور بين كيت بي كرملال جانور

خواہ مردار ہواسکا چھڑا رنگئے سے پاک ہوجا تاہے اور حرام جاند، درندے کن، بنی، لومری فری ایس موری کا میں ہوئے سے باک ہوجا تاہے اس ماریٹ کامعداق حام معلوم مخیر وین وین کے چھڑ سے دیکھنے سے بھی پاک نہیں ہوتے ۔ تاہم اس موریث کامعداق حام معلوم موریا سے ۔ اس یا سے امام ابوعین فرم سے بی کہ جانور خواہ ملال ، حرام یا مردار ہوا سکا چھڑا دباخت سے باک ہوجا تاہ ہے۔

## امد کے دارسونا خریے کرنے کی تمنا

عَن ابْنِ عَبَّاسِ انَّ البِنِي صَلِيَّ اللَّهِ عَكَتْبِ وَسَلَّحُ نَظُرُ اللَّهِ عَكَتْبِ وَسَلَّحُ نَظُرُ اللَّهِ عَكَتْبِ وَسَلَّحُ نَظُرُ اللَّهِ مَا يَسَتُرُ فَي اللَّهِ مَا يَسَتُرُ انْ اللَّهِ المُوْتَ يَقِمُ اللَّهِ المُوْتَ يَقِمُ اللَّهِ اللَّهِ المُوْتَ يَقِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوْتَ يَقِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُوْتَ يَقِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللللَّهُ الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللَ

(مندا مرطبع بروست جلداصغم ۱۳۰۱)

## دنیا کی فلیل زندگی کی شال

(منام طبع بروت ملداصعه ۲۰۱۱)

دور عبراند بن عبائ بان کرتے ہیں کہ ایک دفہ صفرت عمرا فاروق صفور علیہ السلام کی خدرت میں حاضر ہو تے تو دیجا کہ حضور صلے النہ علیہ وسلم ایک بطائی پر دواز ہیں ہے ہیں کیونکہ جسم برقسیص بھی بہیں تھی بحضرت کر ایک نے بیا کا یہ منازک پر بطائی کے نشا فات بڑے ہیں کیونکہ جسم برقسیص بھی بہیں تھی بحضرت کر ایک مختا فات بڑی کہ اور دنیا کو کیا ، جھے دنیا کے ساتھ کوئی دعبت بہیں لیاکہ یں ؟ ہے بر برای مثال تواہی ہے جیسے کوئی ہوادگری کے موسم میں سفر پر ہو آفر بھیروہ شدید ہو بہی اور دنیا کی مثال تواہی ہے جیسے کوئی سوادگری کے موسم میں سفر پر ہو آفر بھیروہ شدید دھوپ کے وقت کسی ورخدت کے ساتے جیسے کوئی سوادگری کے موسم میں سفر پر ہو آفر بھیرا سے دھوپ کے وقت کسی ورخدت کے ساتے جیسے کوئی سوادگری کے موسم میں سفر پر ہو آفر بھیرا سے دھوپ کے وقت کسی ورخدت کے ساتے میں تھوڑی دیر سے ایک ادام کرے اور بھیرا سے چھوڑ کرانی منزل کی طوف روال ہو جائے ۔

## نمازعصر کی وتیدگی برافوس

(منام طبع بردت جلداصفراس)

حفرت عبدالد بن عبائ بیان کرتے ہیں کوغزوہ خندت کے موقع پرحضور علیہ السلام وشمن سے اوات بی اللہ بی کا عزوہ خندت کے موقع پرحضور علیہ السلام کونماز عصر واق بین یا چارات میں آتا ہے کہ اس میں بارنمازی فوت ہوگئیں جو آپ نے تعفا کر کے پواحیں بحضور علیہ السلام کونماز عصر کی فوقید گی کا بہت صدیم ہواتو آپ نے گفار کے تق میں بدوعا کی، اے اللہ بنے قرآن کریم میں حواق کی نماز سے دو کا بہت اِن کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے اللہ نے قرآن کریم میں حواق و کرائے میں ماز علی نماز عمر کی خوری مناظت کا حکم دیا ہے۔ کی افظ کو کی العقد اور اس ما کو تقت موت ہوتا ہے جب بت اور اس ما کو ترب ہوتے ہیں، لہذا اس نماز کی خاص فرا کری اس کا میں اور اس ما کو ترب ہوتے ہیں، لہذا اس نماز کی خاص فا کہ است کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام کو اس کی فرقبدگی کا بمی سخت نماق موا موال میں فرقبدگی کا بھی سخت نماق موا موال کی فرقبدگی کا بھی سخت نماق موا موال کی فرقبدگی کا بھی سخت نماق موا ا

#### بالمجكانه تمازول مي فنوت نازله

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَنْتَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَالْتُو شَرَ بُرًا مُتَتَابِعًا فِي النَّطُهُ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمِ وَالْعَتْمَ وَاللّٰهُ وَالْعَتْمَ وَاللّٰهُ وَالْعَتْمَ وَاللّٰهُ وَالْعَتْمَ وَاللّٰهُ وَالْعَتْمَ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَلَا مُلْحِمَةً وَاللّٰهُ وَلَا مُنْ وَمِنَ السَّكُ وَرَدُ الْاخِرَةِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مِنْ اللّٰعُ وَمِنَ السَّكُ وَرَدُ الْاخِرَةُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّلَّهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّلْمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

(مندا مرطبع بروست جلداصغه ۲۰۱۱، ۳۰۲)

حضرت عدالند بن عاس الم بان كرتے بي كرسول الد صلے الد عليه وتم ايك ماه مسلسل بانچون نماز دن الم عصر ، مغرار ، مغرار اور فحر بي تؤرت پراهى برب اب نماز كائزى ركعت بي ركوع سے كفرے بوتے اور شرح الد لمان حيث كائد و لمن حيث كائر و عقر اس كو على الد تعالى كه الله تعالى انكو ذليل و فواد كرے و دراص قبيله بي آب نے دعا كى كه الله تعالى انكو ذليل و فواد كرے و دراص قبيله بي بر مناس كائے دعل ، ذكوان اور عصيم كے دوگوں كى درخوارست برحضور عليه اسلام كوشه يدكر ديا مى كائر تو الد تعالى اسلام كوشه يدكر ديا مى كائر و بي بي الد تعالى الله مائه كائه الله كوشه يدكر ديا مى كى درجوارست برحضور عليه السلام كوشه يدكر ديا مى كى درجوارست برحضور عليه السلام كوشه يدكر ديا مى كى درجوارست برحضور عليه السلام كوشه يدكر ديا مى كى درجوارست الك ماہ تك ان كے ليے بدوما در سے مدر مدر بہنچا اور اگر برسلس ايك ماہ تك ان كے ليے بدوما كرتے در سے د

تنوت نازلہ کامطلب ہے ہے کہ جب کہ مسلانوں پرکوئی غیر معلی حاد تربیش ا جائے کوئی تکلف اجائے باکسی تسم کی پر بیٹنائی لاحق ہو جائے تو توزت نازلہ بانجوں نازوں بالحقوص جب کی تکانوں بالمقوص جب کی نازوں بیل بوط مناروا ہے۔ وترول ہیں توزت دکوع سے پہلے بولوص جات جب کہ یہ تنویت دکوع سے پہلے بولوص جات ہے والے یہ تنویت دکوع سے بہلے بولوص کی دوایت میں آئے ہے کہ کسی پوجھنے والے نے پوچھا کہ توزت دکوع سے بہلے بولوص کی جاہدی بالبعد میں توانوں نے کہا کہ بہلے سوال کرنے والے اللہ نے کہا کہ معنور علیا لمسلام نے تورکوع کے بعد بھی براحی ہوسے۔ توصرت انس نے بہی جواب ویا کہ وہ تنویت نازلہ بھی جو مہدنہ بھر مراحی گئی تھی اوراس سے پراحینے کا طریقہ اب بھی دی ہو ہے۔ ویا دوارے کا طریقہ اب بھی دی ہواب

الم ابومنینه اوران است کے زدیک وروں کی قوت پوراسال بڑھی جاتی ہے۔ کہ امام افاقی کے نزدیک مرف رمضان کے امنی پنررہ دن میں بڑسنا رواہی۔ بعض حصارت من فرک نماز میں قوت نازلہ بڑھ صنے ہیں۔ تاہم الم ابومنین کی تحقیق کے مطابق مسلمانوں کوکوئ بڑائی ہوتو بانچوں نمازوں میں قورت نازلہ بڑھ سکتے ہیں اور اسکا ممل دکوع کے بعد ہیں۔

#### فال اور شكون مرامياز

عُن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ دَسْتُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَالِتُ يَتَفَا ثَلُ وَلا يَسَطَيَّنُ وَيُعْجِبُ مِنْ الْمِسْمَ الْمُسَنَّمَ الْمُسَنَّمَ الْمُسَنَّمَ الْمُسَنَّ

(مسندا مرطبع بيرست جلدا صغربه ۳)

یں بی بان جاتی ہے وہ بی گون بر بر مغرطتوی کر دیتے ہیں یا مطلاب کام ترک کر دیتے ہیں استعاد کام ترک کر دیتے ہیں بسس استعاد کی ماہ من کے بہلے تیرہ دن مغرکے لیے توکس خیال کرتے ہیں۔ یرمب خرکیہ بابتی ہیں ہے معرواللہ بن سورہ کی دوایت ہیں آ کہ ہے کہ ہر آدی کے دل میں بسا ادقادت اس قسم کا وہم فسکون کی کر در بر مرد مرکز تے ہوئے لیسے خیال کو دل میں جگر نہیں دین کی دجہ سے بدیا ہوتا ہے مگر اللہ بر بھرور مرکز رنا چاہیتے کیونکہ ہر کام اللہ کے قبصنہ قدرت ہیں ہے۔

#### مردول يبطت بال بانده كرنماز برصني كفت

عَن اللهِ اللهِ عَنَالِ النّه داى عَبْدَ اللهِ انْ الْمَوْتِ يُصَلِّلُ وَ اَفْتُولُهُ وَ كَعُلُ يَكُولُ وَ اَفْتُولُهُ وَ كَعُلُ يَكُولُو وَ اَفْتُولُهُ وَ اَفْتُولُهُ وَ اَفْتُولُهُ وَ اَفْتُولُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَبْدُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّه

( مندا مرطبع بروت جلداصغر ۲۰۰۷)

مضرت عبدالندب عبائ في الماستف عبدالتدب وس كواس مالست بي نماز يمية دیکھاکما سے سرکے بال بیھے سے باندھے ہوئے تھے مکن سے بال زیادہ موں تواس شخص في ورتول كى طرح بوئى يا جوفوا بنا ركها بو- ابن عباس في المحاسب بوكر دوران تمازي اس فنفس کے بال کول دینے۔ پھرمبب وہ تفس نمازسے فارغ ہوا توسفرت ابن عباس کی طرف تھے مور كن لك، معزت! آپ كوير سائر كانوكيانبت على ياكياسروكاد تعاجو آبینے میرے بال کول وینے گوباس نے اس بات پر اداضگ کا اظہار کیا۔ اس پر حضرت عباللر بن عباس في خصور عليه السلام كى ير مدميث منائى ، كينے لگے كريس في منور عليه السلام كوير كينے ہوستے مناہے کہ وخص ایسی مالست میں نماز پڑھ رہا ہو کہ اس کے بال پیھے کی طرف ينده برست بول. دوران نمازي مالست مخرده سب لمنزا لمين بالول والمفرد كم ليے يدم مى كى مال كى مواد س كى یانی بنیانا حدودی ہے البتہ عور توں کے یہ اجازت سے کہ وہ نبر سط مرستے بالوں کے ماتد عنى كريحتى بي ادراكر بإنى بالوس ك جراون تك بينج توعنى تعتدر بوتا بيد بورا الكولية کی مزورت نہیں موتی۔

#### حفوعليا كاعوقضا

(ممندا مرطبع بورت جلداصغر ۳۰۵)

اس كربواب مي ضور على السان من فرايا لا تَفْعُلُوا السان كردِ والكِن الجَهُ عُولَ مِن اذْوَادِ عُهُ مُعُولًا كَلَهُ وَ كِلْسَطْعُلُ الْانْطَاعُ فَا كُلُوا حَتَى تُولُوا وكذا كُلُ واحِيد مِّنِ لَهُ مَا مِن فَى جَرَابِ إِدِ بِلَامْ مِسِ الْمِنْ الْحِيْدِةِ قِيْدَ

ابك جكر اكتھے كراو بنائج مرب صحابی نے اپنے توشے چارے ایک در ترخان پر ڈھر كرنے بعرصود على السلام ف دعاكى توالكر لعاسك في استاعى كهاف مي بركت عطار فرات سب فيبيط بمركما باادرا بنفايف برتن بمى بعرك اسك بعرصور مليالسا سفاكم كى طوف کوچ کی جسب آب مسجد حرام می داخل موت قراس دقت قریش عربی طرف بیشد مسلانون كى حركات وسكنات كوديم رسطتم فالمسطيك بيد كانتهداس وقنت أب فضطباع كيالعنى احرام كي ديروالي جا دركودا يك كنده كيني سي نكال كرباين كنده يروال ليا لاً يَوَى الْعَلَى مُ فِي كُمْ مُو جُمُيْرَةٌ ويكنا المُثركة مِن كون كزورى زوي مُسكين مطلب یا تھاکہ طواف کرتے وقب اور ستعدی کا مظاہر وکرنا۔ پھراپ نے مجرامود کا اسلام کیا اورصحار است فرمایا کہ پہلے بین میکوں میں رمل کرتے ہوئے طوات کرنا لینی قرمیب قرمیب قدم رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح اچھلتے کود تے اور کندھے ہلاتے ہوئے چلنا کتمیل حکم میں بصحابة في السيم ي برب قريش في مسلانون كواس طرح طواف كرت موت ديما تو اليس مي كيف لك كرتم وكيت تف كرمسلمان بطي كنور موكة بي مكران كي توقدم بي زين برنہیں مکتے اور اچھلتے کو دیتے جارہے ہیں اس طرح قرایش کے دلول میں سلانوں کا رعب برط يك مصرت ابن عبا ك كتيم بن كرص ابرا كدر مل كايه طراقية بميشه كم يدر تنت بن يك ادراب قیامت تک ملان بہتے بین جکوں میں ای طرح کرتے رہیں گے . بنا نچر خورہ حیات کے موقع بربرب صنورعليالسلام نعجوان كممقام سععوكااموام باندها تقاجبكه كم فتح بوج كانتحاكس وقت بھی آیے نے دمل کیا تھا اور جمة الوداع کے موقع بریمی آب نے اس طرح بہلے میں میکول يس دمل كيا تقامالا كواس وقست شكن كالكل صفايا بوج كا تقااب برج الدعر وكرف والا طواف کے پہلے میں محروں میں ر مل کر ماہے۔

### الله من جا گيرين اصول

(مننوا مرطبع بردت جلد اصغر ۳۰۹)

حضرت عبداللدين عباس روايت بيان كرية بي كرحضور عليالسلام في بلال بن مارث مزني كوايك كان جا كيرك طورم دى ولبعض روايات كے مطابق مدينہ سے يانے دن كى مافت یریقی یا دینی اورنی جگوں پر قدرسس بہاڑ کے قرمیب واقع تقی اوراس میں زراعت کی صلا بمى عى مياليى جاير عنى حب ميكى دومر مصلان كاحق متعلق نهيس تما بلكراس بين خالصاً صنور على السلام كوى تصرف ماصل تعااس جاكر كے بربرى تحرير كيمواس طرح تنى بىنسىرو اللُّهِ السَّحْمِنُ السَّحِينِ وَهُذَا مَا أَعْطَى عَمَا مُثَلِّ وَيُسَوُّلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَنَاتُ مِلْكُ بْنُ حَادِيتِينِ الْمُنَ فِي اعْطَاهُ مَعَادِنَ الْقِبْلِيسُ وَ كَلْسَبْهَا وَعَقُرِيْهَا وُ كِنْتُ يُصْلُحُ الْمُنْ رُعْمِنَ قُدُسٍ وَ لَوْ يُعْطِيرٍ كَيْ مسكريو - بسم الدارعن الرجم يروه جاكرب جالتركد دمول عمرصل الترعليد وملمن بلال بن مارست مزنی کوعطام کی اسے ریرا مک سمندر کی طرف واقع او بنی اور نیجی کالیس میں جو قدرسس بہاڑ کے قریب ہیں اور قابل زراعت بھی ہیں اس جاگر کے ذریعے باال كوكسى ملان كاحق فبيس دباكيا كويا اسلام نع جاكروين كامول كواس مرط ك رايور وط كردياكاس مصلى دومرا مسلان كاحل المعن نهي موكا.

يه قديم زملن سعد در تورچا ار باست كر حكومت بهتر خدمات النجام دين والون

كو جاگيريس عطا ركرتي بي مگر قرن اولي اور قرون وسلي بي بوجاگيري وي جاتي عيس ان مي حكام وقعت الني مسلمتون كويش نظر كمت تفيض سے دوسر مسلمانوں كے حفوق بی ضائع موست تھے۔ جاگریس قابل کا شہت ذہین کے علاوہ آباد بستیاں بی وے دیتے تھے جس سے دہاں کے باتندوں کے عوق ملب مرسے ادر وہ غلامان زنرگی بسرم سے برغور ہوجلتے ان پیطرے طرح کے میں سکھتے باتے ادران سے بیگار لی جاتی محزا مالی ظلمانه كادردا بول كى مخالفت كراسيد الماى نقط نظرسك يى زين جا ير عطور بر دى جا منتی ہے جوٹیر آباد مومگر قابل کاشت ہو تاکہ جاگر داراس پر مخنت کسکے اس میں کانتیکاری کے ادراس معنائره المهلئ أيس جاگرنيس دى جاسكى جس بيكسى دوست تخس باعوالماناى كامفادوالسترمو - ترىزى ترلويكى دايت بن آما ب كدايك تفس كيمطا لبدير مضور عليد السلام نے اس کونک کی کان بھور جاگروے دی جب وہ تخص اٹھ کر گیا تو لوگوں نے آپ كى فدمت مي عرض كيا كرحنور إأب في تاريان الس فردوا مدكوس دياس حالانك اس سے عام لوگ فائدہ اٹھا سکتے تھے ادراس کان کو اباد کرنے ہیں اس تخص کومشقہ سے بھی نهيس الماني يويكى وراصل يركان ايكسينم كى صورت يستنى وال سعر بانى نكل الحا وه مر على منجر وكرنمك بن جاتا تقا حضور علي السلام كا خيال تقاكه شايراس كومنت مثقت كرك وہاں سے نمك نكان بو كالمبذا آب نے اسے دہ كان عطام كردى مكر اجدي بتر جلا كوس مي تواس شخص كوكونى محنست مجى نبيس كرنى برسي كا در دو عوام كواس سے فائد ه نہیں اظلف وے گا۔ جب صدر علیہ السلام کواس حقیقت مال کا علم ہوا تو اکب نے اس شخص کو بلا کرعطار کردہ جاگیر شوخ کردی اس سے علوم ہواکہ جس چنر سے عام لوگ فامره اطها سكتے ہوں ده كسى فرود احد كونهيں وسے دين چائيتے بلكر اسے مفار عام كے ياہے ى رېنے دنيا چاہيتے.

ہں رہے میں پہریہ .

انگرزوں کے زمانہ میں متی ہو ہندوستان میں جو جاگیر ہیں دی گئیں وہ انہوں نے لینے

وفاداروں کوعطامری تھیں جنہوں نے ان کے مفادات کی حفاظست کی ۔ اِن لوگوں نے نوف

ہندوستان کے مسلمانوں کو انگرزوں کی فلامی میں جکوا اجلم ترکوں کو مبی فنا کیاجس کے بدلے

می انہیں جاگری وی گئیں۔ عام طور برجاگر واراز نظام ظالما زنظام ہے ان جاگر ول کے مزاری انسان اور عزب و آبرو مک نسستا بعد ان کا مال ، جان اور عزب و آبرو مک منسلتا بعد لسلتا بعد لسلتا ماز زندگی برکرنے برجبور مرجتی ہیں اورانہیں انسانی صوق جی حاصل نہیں مو تنے اس کی اولادیں تعلیم سے عوم رہتی ہیں اورانہیں انسانی صوق جی حاصل نہیں مو تنے اس تھی کی جاگری اسلام میں حوام ہیں۔

## دين كي سمحانعام الي ہے

عَنِ ابْنِ عَبَّامِ اَنَّ الْبَيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ بِ وَسَلَّهُ قَالَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ بِ وَسَلَّهُ قَالَ مَنْ الْمُرْ عِلَيْ بِ وَسَلَّهُ قَالَ مَنْ الْمُرْدِينِ. وَاللَّهُ يُنِ اللَّهُ يُنِ اللَّهِ يُنِ .

(مندام د طبع بروت جلداص هر ۳۰۹)

## دوران مارگوشی سالفات.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْ بِو وَسَلَّهُ اللّٰهِ عَلَيْ بِو وَسَلَّهُ يَلْمِن عُنْتَ اللهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ الللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ

(منداحرطبع برفرت جلداصني ٢٠٠١م

حضرت بداللہ آن باس بان کرتے ہیں کہ انحفرت صلے اللہ وسلم بااد قات کاذک دوران گرفتہ جنم سے دائی بائی توجہ فرالیتے تھے مگر گردن مبارک کو بہیں ہورات تھے کہی صورت کے بنیں ہورات کے بنیں ہورات تھے کہی صورت کے بنی بائی آدی کو دیکھنا ہویاص نے کہ دائی طاحظہ کرنی ہو تو گو شرحیم سے المتعاق ہوں کہ کہا نا بھی اچھا نہیں بحضور علیا اسلام نے اس مقصد کے بے گردن کو بھی دائی بائی نہیں موراجی کا مطلب سے کہ دوران نماز الیا کرنا ورست نہیں ۔ اوراگر کو کھی دائی بائی نہیں موراجی کا مطلب سے کہ دوران نماز الیا کرنا ورست نہیں ۔ اوراگر کو کھی دائی بائی نہیں موراجی کا مطلب سے کہ دوران نماز الیا کرنا ورست نہیں ۔ اوراگر کون خص نماز کے دوران سینہ ہی بھیرد سے تو نماز فاس میروجاندگی .

# اسماعيل عليالها كي قرباني

عَن ابن عَبَاسِ اَنَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللل

حضرت عبدالله بن عباس بيان كرت بي كالخفرت صلي الدعليه وسلم في فرمايا كرجريل عليالسلام المرمم كوجروعتى كى طرف في كي توشيطان ملفظ كباد المرم عليالسلام في الماسكات سنگرزے مارے جس سے دہ زمین میں وسس گیا۔ دومری روابت میں صنور علیالسلام کا یہ فروان مجى موج وسبع كمن كرنيس الله لقال ك ذكركو قائم كرن كريا الماس مات بى بحب ماجى شيطان كوكنكر مار ماست توالله اكركبر كرالله كأ ذكري بلندكر تاسيع مياس قت كى بابت بي بيرب ابارم على السلام الله تعاسل كم كم كم تيل من الماعيل على السلام كوذ بك كريم كيان كي طوف جادب تفي راست من سيطان في آب كوورغلانا جا باكراب يه كي كرديس بي مكرا برائيم عليالسلام في جان لياكر برشيطان ب جوم خداوندى كي تعيل سے روكنا چامتا بسے چنانچه انبول نے مات كنكر تنيطان كومادے اور وہ زلين ميں دھنس كر غاسب ہوگیا۔ اس کے بعدوہ جمو وسطی کے قریب بھرنظر آیا اور و موسرا ندازی کرنا چاہی تواریجم على لسلام نے بھر ساست كنكر مارے جس سے وہ بھرزين ميں وصنس گيا تيري وفعر شيطان جمواول كحياس ظامر بوالواراجيم عليالسلام نعاس مقام ريمى اسعدات تكريزك ماي ا کھای سندے اتباع میں ہرسال ہر جائی کینوں مقامات کر تنبطان کورات مات سنگرزے

بعض دوایات بی اسماق ملی السلام کی قربانی کاذکراً تابعظروه می نیس حقیقت بی ابرا بیم علیه السلام نیس المی اسمالی می اسمالی ابرا بیم علیه السلام کوئ قربانی کے بیت بیش کیا تھا جو ابرا بیم علیه السلام کوئ قربانی کے بیت بیش کیا تھا جو

حضوت ابره کے بطن سے تھے ہے رہب ابراہی ملے السلام نے بیٹے کو لٹاکرذبی کرناچا ہاتو معاد تمند بیٹے نے کہا کو ٹیٹنی اہا جان، بھے ری سے ابھی طری بولایں ہیں ایسانہ ہو کہ گروں ہے ہیری چلے سے ہی ہوری چلے سے ہی ہو کہ گروں ہے جینے بڑی ۔ بہر طال جب آپ نے چری چلا ہی دی تو بھے سے اواز آئی اے ابراہیم قد حکد حکد قدیت الدو ٹی کا ابنیں تھا۔ بلکہ خاب ہواکہ کا ابنیں تھا۔ بلکہ محض اب کی از انش تھی جس میں آپ بور سے از سے۔ الٹر تو اللے نے جزیت سے دنبہ جسمجے ویا جس اسامی کا زائش تھی جس میں آپ بور سے از سے۔ الٹر تو اللے نے جزیت سے دنبہ جسمجے ویا جو اسامی علی السلام کی بجائے ذبح ہو گیا اور اس طرح قیامت تک کے لیے الٹر نے قربانی کا در ساور قائم کردیا ۔

.

### جراروت كالحب

(مسنداحدطیع بیروت جلداصنی ۲۰۰۷)

حضرت عبدالترین عباس بیان کرتے ہیں کہ انحضرت صلے الدعلیہ دستم نے فرایا کہ جرابود بنت سے اللہ دستم کے فرایا کہ ا کر جرابود بنت سے آیا تھا جرب پر زین پر آیا تو برون کے کواسے نے دیادہ تھا۔ مگر کا درمن کی درس میں کا میں کا کہ دا

مركيهان بيمتركون كونيرك فياس كوياه كرديا.

بعب حضرت دم علیه السلام زمین پر اقر سے تھے توان کے ماتھ کئی دو مری چنری بی جنت سے آئی تھیں۔ ترفری مغربیت کی دوایت میں نوشو کا ذکر آناہے کہ وہ بھی جنت سے آئی تھیں۔ ترفری مغربیت کی دوایت میں نوشو کا ذکر آناہے کہ وہ بھی جنت سے آئی فئی لہذا اگر کوئی فخص نوفت و یا گلرستہ پہٹی کر سے تواس کو قبل کر لینا چاہیتے کیونکہ یہ جنت کا تحف ہے اورائی اصل یاد دلا تاہے۔ اس طرح جواسود بھی جندت سے آیا تھا، اس وقت یہ بالکل مغید تھا مگا بن ادم کے شرک کی وجہ سے اس کارنگ سیاہ ہوگا۔

## قيام يف دن جراسوكي شهادت

(منداحر لمع بروت جلداصفر ۲۰۰)

## مسواك كي ضررت اورايميت

عَنِ إِنِي عَبَّاسٍ قَالَ لَقَالُ أَمِنْ الْمَرْبُ بِالسَّوَالِي كُنِّى وَاكْبِتُ أَنَّهُ السَّوَالِي كُنِّى وَاكْبِتُ أَنَّهُ السَّمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَالْمُلْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّه

(مندا عرطبع بيرويت جلداصغي، ٣)

حنرت وراللربن عباس بان كيت بي كرحضورنى كريم صلي الترعليدوسلم نع وزایا کرالٹر کی جانب سے بھے مواک کا محماس تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے کہ میں گئے خال کیا کہ شایداس کے متعلق قرآن کریم میں کوئی حکم نازل ہوجائیگا یا وی المی اً جلتے گی مسواک کا استعال من کی صفاتی اور حضور علیه السلام کی مندست کی اوات کی کے بلیے صروری سیے ادر ميرمسواك كي بدكي كئ عبادت كااجر بهي كي كنابره ماتسب نماز كي متعلق مديث مي آنائيفسواك كرنے كے بعد رام كى مازكا درج بغيرسواك والى مازكى نبست متركنا فرھ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کے متعلق امام شافئی کہتے ہیں کر پھیلے ہیر نہ کی جاتے مراضح بات برب كمسواك كااستعال يصلي بربعي درست بع بلكرهنور عليه السلام كاارثاد مبادك ب خيب خصايل الصايب السّاكات مساكرناروز داركى بهترين خصلتوں میں سے بعد میں اللہ ازہ ہو یا ختاک برطرے کی درست ہے۔ یا در ہے کومسواک کرنے کا جرمرف اکڑی کی مواک سے ہی ماصل ہو تا ہے برمش دینہ کے استعال سے زمنت ادا ہوتی ہے اور نہ اس پراجر ملا سے اگرچہ سے جائز ہے اورصفائی بھی ہوتی ہے کیونکہ حضور علیالسلام نے کاوی کی سواک بی استعال کی ہے مسواک منہ اور دانتوں کی صفائی ا ورمعدے كامراض كم يديم مفيد ب ايورب ك داكر طويل تجربات كم بعداس يتبع يهني من معری اکاروں نے بھی ایک زما نے میں سواک پر بڑے تجرباًت کتے اوراس کی افا دیں ہے قاتل مَوستے اور انہیں کمنا بڑا عکینے و بشکر فی محکمی اللہ عکی اللہ عکیت ب

وَسَكَنَهُ عَرَى الرَّيْ الْمِنْ الْمُوالِ الْمُوالِ الْمُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## جمعه کے ان نماز فجر کی قرات

(ممندا مرطبع بروست جلداصغه ۲۰۰)

حضرت عبدالنگرین عام طور بریهی رکوستین فاتح کے بدرسورة السب سوسیده اورسورة الدرس ان الله الله علیه وسلم جو کے بدرسورة السب سوسیده اورسورة الدرس ان کی المات فرایا کرتے ہے بہذا فجر کی نمازیں ان کی المات فرایا کرتے ہے بعض دو سری سور توں کا ذکر عبی آنا ہے، لہذا فجر کی نمازیں ان کی المات استخیا ب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو شخص سندت مجھ کر ان مووتوں کو اس نماز میں بطر حمیدگا وہ زیا وہ توا کا کاستی ہوگا۔ یہ بالسکل ایسے ہی ہے۔ جیسے نماز جمد میں صفور علیا لسلام سے مورة تی ، مورة جمد مورة منافقین ، مورة الماعلی اور مورة الناسف یہ بطر صفا نما بہت ہے اور ہمارے یہ انسان کی اور مورة الناسف یہ بطر صفا نما بہت ہے اور ہمارے یہ انسان کی المورت ہیں۔ بطر صفا نما بہت ہے اور ہمارے یہ انسان ہے۔ انسان بی بطر صفا زیادہ اجر کا باعث ہیں۔

## معرص المعاليم كالمنظان والوكوندان

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُمَّا أَنْنَ لَ اللَّهِ عَنَّ وَجُلَّ وَ أَنْذِنَ عَلَيْهِ عَنَى وَجُلَّ وَ أَنْذِن عَشِيْءَ تَكِ الْمُقَرِّدِ بْنِي قَالَ إِنَّى النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّنَا فَصَرَعِدَ عَلَيْهِ ثُنْهُ نَالَى يَاصَبَلْحَامُ فَلَجْتَمَعَ النَّاسَ النَّيْدِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(مندام دطيع بردت جلداص في ٢٠٠٠)

حضرت عداللرب عباس كيتي كرجب مورة الشعراء كى يرايت نا ذل موتى والنيز عَشِيدً تَكُ الْا قُربِينَ ٥ (آيت-٢١٧) إنت قري خاندان كي الأكون كوادائي الر وہ ایان قبل نہیں کریں گے تورہ بھی عذاب میں عبتلا ہوں گے۔ توحنور طیالسلام نے صفا پہاڑی بر چڑھ کریا صباحار کانعرہ لگایا۔ براخرہ مخت خطرے کے وقت لگایا جاتا تھا اوراس کاسطلب يرمونا تقاكر وهمن مربرا كابهاء لبذاسب لوك موست ارموجايت اكرما مارزماده سخنت موا توبعرنوه ليكانے والانتخص بنا ترمندا اركرنيرے ويزه برماندكر كے يہى نوه ليكا تااس كوندير عرمان كيت تعدا م وقع برحضور على السلام نداسى عربي محاوره كيم طابق باصباحار كانعره بلندكيا - بركر كامروه أدى فوا ملئه وقوعه برلهنجا جوفود نهين استحا يتمااس ندا بنا فامره بيبح دیا اوراس طرح سب لوگ صفا بہاڑی کے دا من میں اکٹھے ہو گئے بھر صور علیا اسلام نے ذیش ك مختلف خانداً نول كونام له كرخطاب كيا" يا بي عبالمطلب يَّا بي نبر" " يا بي يؤي " يعرفها يا اكرمي تم كوجرود لكاس بهال كوامن من وشن كالشكر تم يرحله أوربو في كيدي إركاط المسيرة كياتم ميرى باست كي تعديق كو كه ؟ ال مب في بيك ذبان كها نسعت م مراب كي باست كى صورتقىدى كرى كى كيول كر ما جرَّ بْنَا حَكِدُكُ كُذِ بَّا بِمِسْتِكِ بِي أَسِ كَى زبان سے جوط بهي سناداب لے زمايا كواكر بريات ہے تو بجر سنو فوائ في في بديو كالمست بنين يكئ عَذَاجِبِ سَنْدِيْدِ مِن تَهِين مَلاتَعَالَىٰ كَاطْرِفْ سَن الْفَادِ الْحَافَةُ عَذَاب مسے درارہ ہوں، اپنا بچاؤ کرلو العین ایان قبول کر کے اللّٰہ کی وصوا نیت کوت میم کرلو قزر کے جاؤ کے در ذریخت ترین منزا میں قبلا ہوگے.

آبکا خطاب سننے والوں میں آپکا جہا الولمب بھی تھا ہوا ہے کا مخت ترین خالف تھا آپ کی دوبیٹیاں الولمب کے دوبیٹوں کی منے وجیس جن کواسس ظالم نے اپنے بہوں کو کھیں جن کواسس ظالم نے اپنے بہوں کو کھیم کر طلاق دلوادی، وہ اکب کی بات من کر کہنے لگا تبدا گلگ سکابی الدی م ایک حکی تمنا را لا رسے باندا. تمہارے یا جا بالکت ہواس نے اِتھ مار کر کہا کیا اس مقدر کے بلے ہیں بلایا تھا؟ ہم تو کوئی خطر ناک معاملہ سمجھتے تھے مگر تو نے تو کھے اور ہی بات سنادی مضرت ابن جا اس جا کہتے ہیں کواس پرالٹر تعالیے قرآن کریم کی میروہ المب نازل فرائی جس کا مطلب ہے کہ الولم ہے دوفرائی جا کہ دوفرائی جا کہ ہو تے اوروہ خود بھی جاہ ہوا وہ بھا نازل فرائی جس کا مطلب ہے کہ الولم ہے۔ دوفرائی جانک ہو تے اوروہ خود بھی جاہ ہوا وہ بھیا نازل فرائی جس کا مطلب ہے کہ الولم ہے۔ دوفرائی جانک ہو تے اوروہ خود بھی جاہ ہوا وہ بھیا نازل فرائی جس کا مطالب ہے۔

### مارى ماطت كلياكية كالرنا

(منداحدطبع بريت جلد اصغير ٣٠٨)

تحفرت عبدالترین عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک موقعہ پر میں اور خا ندان عبداللہ کا ایک اور کا ندان عبداللہ کا ایک اور کا کر سے میں کا ایک اور کا کر سے میں ناز بولوہ اور سے تھے۔ ہم کر سے سے اترکتے اور کئے اور کے مامنے چھوڑ دبا ، دوسری دو ایرت میں آباہے کہ ہم بھی نماز میں شامل ہوگئے مگر کر سے کو سامنے چھوڑ ہے کے باوجو د نمازیں کوئی خلل نہیں آیا چھر بحری کا عبدالطلب کی دولوگیاں بھی دولر تی ہوئی آگئیں سکر نماز میں کوئی نقص نہیں آیا بھر بحری کا ایک بچر بھی مامنے آکر گرگیا مگر نمازیں کوئی خلل نہیں آیا۔

دراصل فاز نشروع کرتے وقت صور علیالسلام نے اپنے مائے متر و کھ لیا تھا۔
جیساکہ سلم شرفی کی روا بہت سے ظاہر مرج لہنے اوراصول یہ ہے کوام کا مرج ما رسے مقدیق کو گفایت کرتا ہے۔ مرتب کی ہود گئی ہیں اگر فازی کے آگے سے کوئی بھی چیز گزر جائے تواسی سے فاز میں کوئی خلل نہیں آ کا بعض دو مری دوایات میں آتا ہے کہ اگر فازی کے آگے سے کی گرھا یا مورت گزر جائے تو فاز میں خوابی آتی ہے محد تنین ذماتے ہی کاس سے نماز قبلے تو نہیں موق مرح اللہ ہے ہو جا الم ہے ہم ال صور علیہ السلام کے مرح و کھنے کی دجہ میں لابوں کے مدائے کہ مان واریجی کا بچرا نے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں اگی۔
کے مدائے گرھا، اور کیاں اور بجری کا بچرا نے سے نماز میں کوئی خرابی نہیں اگی۔

# مرورن ايب بي رن پان سفل

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمَرَاةُ مِنْ لِسَاءَ النِّبِي صَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

(منداحرطبع بروست ملداصغه ۲۰۰۸)

حضرت عبدالله بن عباس میان کرتے ہیں کہ عفور علبالصلاۃ والسلام کی اذواج میں سے ایک ذوجہ نے فرضی علی بخصور بی کی صلے اللہ ملیہ دسلم الله النے قوائی نے میں سے ایک ذوجہ بن ماندہ باتی ہا مطلب ہے ہے کہ اگر باتی احتیاط سے استعال کیا جائے بغسل ترقیع کرتے وقعت باتھ دھوکر برتن میں ڈالاجائے تواس سے باتی میں کوئ خوابی نہیں آتی باتی تو بات بہ بہت کہ اللہ باتے ہیں استعمال کے جھینے واپس بان میں بڑی مائی کوغیر محاط سے سے استعمال کیا جائے جس سے عمل کے جھینے واپس باتی میں بڑی مائی کوغیر محاط سے مسلم استعمال کیا جائے جس سے عمل کے نہیں ہوگا۔ موجہ باتی کا متعمال کر لیں نہیں ہوگا۔ موجہ باتی کوئی خوابی نہیں آتی۔ اس سے کوئی خوابی نہیں آتی۔

# ماهرضان ي عرك تواب مح كيابر

حَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ البِّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمُ قَالُ عَنْقُ فِيْ رَمُضَانَ تَعْدِلُ حَجَّدُ.

(مندام دلمبع بروست جلداصغه ۳۰۸)

حضرت جدالتر بن جاس دایت بیان کرتے بی کرحفور بی کرم صلے التر علیہ وسلم فرایا کہ درمضان کے بہینہ میں عم کرنا تواب کے اعتبار سے جے کے برابر ہو الہے۔ یہ بات اب نے فرایا کہ درمضان کے بہینہ میں عم کرنا تواب کے اعتبار سے جے کے برابر ہو الہے۔ یہ بات عورت سے بوچھا تھا کہ اسے فلانہ ! باتی عورتوں نے تو بھار سے ساتھ جے کیا مگر تم کیوں بی عورت سے بوچھا تھا کہ اسے فلانہ ! باتی عورتوں نے تو بھار سے ساتھ جے کیا مگر تم کیوں بی گئی ؟ اس نے عرض کیا صفور ! بھار سے باس ایک بی سواری تی جو میرے خاد ند نے ساتھ اس کی بھی میں سواری نرمونے کی وجہ سے آب کے ساتھ جے کے لیے نہ جاستی ، ام نے فرما یا ایک بی ساتھ جے کے لیے نہ جاستی ، ام نے فرما یا ایک بی بی بھی جے کے برابر ہوتا ہے ۔ بیان کی میں عوق تی تمدت ہیں اور ایک بیان میں عرفی نوش قسمت ہیں کا قوا ہے بی جی جے کے برابر ہوتا ہے ۔ بیان کی خاص مہر بانی ہے ۔ اسے کل بھی خوش قسمت ہیں وہ لوگر جہیں اس ماہ مبارک ہیں عرفی کی معادت نصیب ہوتی ہے ۔

## م صور کشی کی لعنت

حَنْ سَرِعِيْدِ بَنِ إِنْ الْحُسَنِ كَالُ جَاءُ رَجُلُ إِلَى اِنْ حَبَّا مِرِ فَتَالُ كِا اَبْنَ عَبَّامِسَ إِنْ دَجُلُ الْحَرَقِ مُ مَنِهِ الصَّمَى وَ وَكَمْنَعُ مُرنِهِ الصَّمَى رَفَافَرِينُ فِيسُهَا .....الخ مُرنِهِ الصَّمَى رَفَافَرِينُ فِيسُهَا .....الخ

(مسدا مرطبع بروست جلراصغه ۳۰۸)

حضرت میں داولی کہتے ہیں کہایک شخص حضرت جداللہ بن جاسٹی کے پاس اللہ اللہ کہتے ہیں کہا کہ میں صور مہد الدر یہ یصوری بناتا ہوں ، آب جھاس کے علق فتولی یہ کمیلی میں میں مدتک جا ترب ہوجات ، کمیلی میں مدتک جا ترب ہوجات ، کمیلی میں مدتک جا ترب ہوجات ، کمیلی میں مدتک جا ترب ہو بات ، کہا کہ ذرا میرے قرب ہوجات ، کہا کہ ذرا میرے از بالم تھاس آ دی کے معرف کے ایک میں میں ہوگا تو در میں نے و درا کھنے ہوری طرح متوجہ ہوجات ، ہم آب ہوں ہوئی ۔ فرایا کہ میں ہو بالم کی ذبان ہوں ہوئی ۔ فرایا کہ میں ہوئی ہو ترب نے ارتباد و زمایا تھا گی میں میں ہوئی ۔ دوسری اور وہ جتنی تھوری بنائے کا میں اب ایک کہ جو تھوری تم نے بنائی ہے اس میں اب اب اب اس میں اب اب اب میں اب اب اب میں اور وہ جب دو ایسا نہیں کہ سکے گا تو پھر منزل یا تیکا ۔

پی مزدے فاجیک الشہری کے ما لا نفش کر اور موری کاکا میں کرناہے فاجیک الشہری کو مما لا نفش کرنے ہورز موری کاکا میں کرناہے فاجیک الشہری کو مما لا نفش کرنے ہورز موں یا دیکر غیرا توار ایسا کرنے میزوں کی تصویر کشی ممنوع ہے اور ایسا کرنے والے پر لوندے ہوری کئی ہے وال موریث کے پیش نظر علانے پاکستانی کرنسی پر موجود تصویر پراء ہون کی ہوری کئی ہے والی مقام وقت نظر علانے پاکستانی کرنسی پر موجود تصویر پراء ہون کی ہوری کا کہ مقت نظر علانے والی میں کا موریط کا میں مائے وقت نظر علانے والی میں کا موریط کا میں موریط کا ماری کا میں موریط کی موریط کا میں موریط کی موریط

کی دمتر داری فرطری قانون جاری کرنے والوں پر ہوگی۔ گناہ اس شخص کو ہر تا ہے جوا ہی خاہی اور اختیار سے تصویر بنا آم ہے اور بڑے دوق شوق سے فریم کرا کے گھر میں دکھتا ہے اب تو بتدن ہی خواہی تو بتدن ہی خواہی کی کوئی چر بھی تصویر کے بغیر بنہیں ہے گی متی کہ دوئی اور بنیال پر بھی تصویر موجود ہے۔ الفزادی تصویر کے علاوہ اب تو لقریبات کے حتیٰ کہ دوئی اور بنیال پر بھی تصویر موجود ہے۔ الفزادی تصویر کے علاوہ اب تو لقریبات کے اس ذوق ابتحای فوٹو بلکو بر فران الدین بد کراجہ محق کے۔ اس ذوق منوق کا بتر تواس دن چھے گا جب سزاری نوبت اکے گا۔

#### طواف ربارت رات كفقت ك

عَنْ عَالِمَتُ تَ وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ اللَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِرْتُكُمُ اللَّهُ عَلَيْ مِرْتُكُمُ النَّعْ ِ إِلَى النَّيْلِ. النَّعْ بِاللَّهُ النَّعْ ِ إِلَى النَّيْلِ. (منداح طبع برُت جلداصغ ۹۰۹)

# لعض ملعون لوك

(منداح رطبع بروت جلداص فحر ٣٠٩)

فرمایا دو مراطون مخص دہ ہے مئ کی گئی کے مخص کے الادھ جوزین کے نشانات کو مٹانات کو مٹانات کو مٹانات کو مٹانات ہے۔ ان نشانات سے مرادوہ نشانات ہیں جن کے فریعے کی شخص کی ملکیت کی ہجان ہوتی ہے بیش کی میں ایسے نشانات مٹاکر دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرما بالیسے نشانات مٹانے والے پر ضواکی اعدنت ہے۔

پهرفرابا ال فض برعی خدای است مین کمک الانتهای عن السبنیل موست بودی الدیمان بوجد کرخلط داست پر دال به اندهان بی موسی اندست کوداست سی به موسی اندان بوجد کرخلط داست پر دال به اندهان بی توبیجاده موزور و بجر در بیما درا مانست کاستی به اورا مانست کاستی به دال دیا جائے تاکہ دہ ٹھوکری کھا با پھر سے لیا سے خص پرجی اللہ کی امنست ہے۔

فرایا پانچوال اوراس خص پر بھی النّدی لعنست ہے جوابینے اقادُل کے موادومروں کے ماتھ دورتاند کرتا ہے۔ فرایا چھٹا آوراس خص پر بھی النّدی لعنت ہے جو قوم لوط کاعل کے ماتھ دورتاند کرتا ہے۔ فرایا چھٹا آوراس خص پر بھی النّدی لعنت ہے جو قوم لوط کاعل کرتا ہے لینی لوط سے کرتا ہے لینی میں طربی اور میں جملہ حضور علیا ہسلام نے مین مرتبہ فرایا۔

#### حضر عالشهصة لقير كالتحرى وقت

الله عالم عالم الله عالم عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الترخيل المناه عبد الله المن عبد الله المن عبد الله عبد

بر مفرت ام المومنين ما تشره داية اللي مرض الوت كا دا قو به حضرت عبد المثرين عبائ الم من معفرت ما تشرخ سب الماقات كرف كريك بيام بهيجا وه است ادرادان طلب كي داوي بيان كرتا به كرمضرت عبد الثرين عباس كي امدير بي وبال موجود تحا

حضرت مائٹہ کے بھتے بدالڈ بن برارمان آئیب کے برائے بیٹھے تھے، دومرے داوی
بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفرت مائٹہ اُسے عرض کیا کہ بدالٹہ بن جاس آئے ہیں سگرم اللہ
کی تکیف کی دجہ سے آپ کو کھے بتہ نہ مہل مرکا ، پھر آپ کے بھتیے نے آپ کے کان میں کہا کہ بدالٹہ
بن عبّال آئے ہیں اور آپ سے کچھ بات کر نا چاہتے ہیں جس کے لیے اجازت طلب کرتے
ہیں اس وقت صفرت مائٹہ اُن کا آخری وقت تھا ، کھنے گئیں ، بھے چووٹو دو ، اس ابن عباس کے
کیابات کرنی ہے کہ نکا اب ویل ویا سے جاری ہوں ، ان کا بھیجا کہنے لگا اے مال اِن
اِن کہ باہر سے بن مرالی فیلی کہ اور آپ کو دنیا سے والٹہ بن عبال ہی علیالیام
کا چھے اور آپ کو دنیا سے بی کہ کو گئے ہے گئے اور آپ کو دنیا سے وصف کر نے کے یہ نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و سے دو ۔ ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و سے دو ۔ ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و سے دو ۔ ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و سے دو ۔ ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و سے دو ۔ ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر ہوتے ہیں اس پرآپ نے کہا کہ چھا ان کوا نے کی اجازت و کے دو ہمتے ہیں کہ ہیں نے
ماخر سے ابن جا س کو کو اندر واخل کیا ، پھر جب وہ بیٹھ گئے تو کہا اس کو خوشخری ہو۔ وہ کہنے
ماخر سے ابن جا س کو کو نا خوالے کیا کہ بھر جب وہ بیٹھ کئے تو کہا اس کو خوشخری ہو۔ وہ کہنے

الله المحتی خوجی خوجی جو بھرا ہی بھائ نے ہما ما بدندگ و کہنی اُن کُلُق کھی۔ مال کا اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوتی فامو
الله علی بو کسک کے درمیان کوتی فامو
الله بنی بنیں دام اس کے کہا ہے کہ اب کے جو بست کی جائے ہے کہ بات ایک جنور علیا اسام کی
میس مسے لیسندیں ہوی تھیں جھنور علیا اسلام کے نزدیک اب کی بڑی قدر و مغز است تھی
الٹارے درمول پاکوں کے ماتھ مجست کرتے تھے اگر اب پاک ذہو ہی توسی توصور کھے میں سب سے
مزیادہ مجمست کرتے ۔ اور لیلتہ اللہ اور دومرسے لوگوں سنے اس طرح کا اللہ اور دومرسے لوگوں سنے اس طرح کا اللہ اور لوگوں کو وضو کرنے ہیں دقت کا ما اما کرنا چرا آوالٹرنے قراک
میں کی ۔ پھر جب پانی ختم ہوگیا اور لوگوں کو وضو کرنے ہیں دقت کا ما اما کرنا چرا آوالٹرنے قراک
میں کی ۔ پھر جب پانی ختم ہوگیا اور لوگوں کو وضو کرنے ہیں دقت کا ما اما کرنا چرا آوالٹرنے قراک
میں کی ۔ بھر جب پانی ختم ہوگیا اور لوگوں کو وضو کرنے ہیں دقت کا ما اما کرنا چرا آوالٹرنے قراک

حضرت عبدالتار بن عبائ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ دیکو امنانفین نے آب براتہام لگایا تھاجی کی دجہ سے درول الترصل الدوسال اورابل ایمان کو بخت ذبنی کو فت ہوئی ۔ اس موقع پر بھی التر تعاسلے نے نہر یانی فرمائی ۔ مالوں آساؤں کے اوپر سے جبر بل علیا اسلام آتے ادرا نہوں نے قرآن کی دس آیات (تقریباً دورکوع) آپ کی بریت میں نازل کیں ۔ اب قیامت تک تمام مساجد میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے دہاں پر بریت میں نازل کیں ۔ اب قیامت تک تمام مساجد میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے دہاں پر یہ کا تی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بی بریت ہے۔ یہ بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہے۔ یہ بریت ہے۔ یہ بی بی بریت ہے۔ یہ بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بریت ہے۔ یہ بریت اور منافقین کی مزمت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ بریت ہے۔ یہ بریت ہے۔ یہ بریت والی ہا ہے۔ یہ بریت ہے کہ بریت ہے۔ یہ بریت

یر باتیں من کر صرب عالی کے فلکس کے عنی منک کا اُن کا گیاں اے ابی بی ان باتوں کو اب جھوڑو کراکٹ نوٹس کے بیٹ برم اس ذات کی تم جس کے قبصنہ بی بی بیت برم اس ذات کی تم جس کے قبصنہ بی بی جان سب کو یہ نوٹ کو ٹی سے کو یہ نی تو ایس نوٹ کا نوٹس کا منس سے کو یہ نی تو اور کو ٹی میل زام کس نہ جاتا ۔ بیمون کے مقام پر فاتر ہو نے کی وجہ میں بعولی بری بوتی اور کو ٹی میل زام کس نہ جاتا ۔ بیمون کے مقام پر فاتر ہو نے کی وجہ سے عابوری اور انتحاری کا اظہار تھا۔ تمام مقربین بعد خلف تے داخری نا عابوری می کا اظہار

كيتے تھے بحضرت مريم كى زبان سے جى ہى الفاظا دا ہوئے تھے۔ قالت ليكنتری مستکہ قَبْلُ مَنْ وَكُنْتُ نَسُيًّا مُنْسِيًّا ورميم-٢٧) كاش بي الى سے پہلے مركز بھولى لېرى بوچى بوتى . بلا ٹرم تر بين اللى كى ميى شان بوتى ہے . پھر عبداللہ بن عباس نے يہ مبى كها إنسكا سريتي تسب ألم النسط مرنيايي لِلسُعون رُ إِنَّ لَهُ كُوسَ مُنْكِ فَيْنُ أَنْ تَوْلَدِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ مبادك بواوراً بسكاية نام تواب كى بداتش معيد يدلي والترك بالمقربوج كانفا أب معادت مندين أب ابى مالت بي خواه انكمارى كا المادكري مكر الدفير معادست آپکوبہرمال عطار فرمانی سے بیر صفرت عالمترین کے اس کے بعداب دنیاسے رخصست مولکیں۔

...

#### رکورع کے لیدکلات

حَدَّنَى عَطَامُ انَّ ابْنَ عَبَّالِي حَدَّثُونَ انَّ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا دَفَعَ دَأْسَدُ مِنَ صَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى إِذَا دَفَعَ دَأْسَدُ مِنَ اللهُ عِنْ اللهُ الله

(منداعرطبع بريت جلداصغه ٢٤٩)

زافل کے دوران اُدنی جتناچاہے زیادہ پڑھ کے۔ بہتری ہے ذاتض میں بھی جائز ہے۔ تاہم جامت کے دوران امام کو شخفیف کرنے کا میم ہے۔ خضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ کہ نازیوں میں چو تکہ کم دور اور امام کو شخفیف کرنے کا میم ہوتے ہیں ،اس لیے امام کو چاہیتے کہ وہ نہ تو لمبی قرارت کرسے اور نہ لمیے اوراد پڑھے بلکہ حتی الاسکان تخفیف سے کا مربے تاکہ کسی مقتری کو دوران نما ڈ تکلیف نما ان پڑھ سے بال جو تخص اکیے نماز پڑھ اہما کیا جا سے اوراد ہارے دوران نما ڈ تکلیف نما ان پڑھ منون کا مت اوراد ہے۔ ہاں جو تخص اکیے نماز پڑھ اہما کیا جا سے اوراد ہیں مقتری کو دوران نما ڈ تکلیف نرارت کرسے یا دیگر منون کا مات اوراد سے دو جو تن جا ہے لمبی قرارت کرسے یا دیگر منون کا مت اوراد سے دوران کے دوران نماز پڑھ کے دوران کی منون کا مات اوراد ہے۔

# بعض برتول استعال کی مانعت

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَلَى دَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَكُمْ عَلَيْهِ وَالْمُعَنَى فَتْتِ وَالنَّقِيْمِ وَ اَنْ يَخْلُطُ اللَّهِ فَي وَ اَنْ يَخْلُطُ اللَّهِ فَي وَالنَّقِيْمِ وَ النَّهِ فَي وَ اَنْ يَخْلُطُ اللَّهِ فَي وَ النَّهِ فَي وَ اَنْ يَخْلُطُ اللَّهِ فَي وَ النَّهِ فَي وَ النَّهُ مُنْ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّالَةُ فَي وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّالُةُ وَلَى اللَّهُ مُنْ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّهُ مُنْ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِقُ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(منداهرطبع بررت جلداصغه ۲۷۷)

حضرت عبدالترب عبال بيان كرست بي كحضور بى كريم صلے التر عليه وسلم نے چار فعم كم برتنول كامتعال سيمنع فرماياسي . ١- كدو سي بنائي كلة برتن م المينرنگ سے سنگے ہوئے ملے ، ۳- ساہ رنگ کتے ہوئے ملکے ۲- اکوی کو کر میرکر بناتے گئے برتن یاس دقت کی بات ہے جب الراب کی حرمت کے اور کام نازل ہوتے ہوب الراب دام موتى توحضور على السام نصان برتنول كاستعال كي مي ممانعت فرما دى جن مي متراب كثير کی جاتی تھی اس مقصد کے لیے عام طور پر مزکورہ چارتسم کے برتن استعمال ہوتے تھے بٹراب مشید كرف كے يصافيد برتن زياده مفيد موتے بي جن كے سامات د موں يا اگر موں توبند كركرينے ماین کردیس بونکرسامات نہیں ہونے اس ملے اس کو کھو کھلاکر کے اس میں کشیر شرو شراب ا چی قیم سے شار ہوتی تھی کیونکہ اس کا خمیر جلدی بن جاتا ہے۔ اس طرح مٹی کے جن بر تنوں پر سبز یامیاه رنگ کردیا جاتے ان کے مرام تھی بند ہو جاتے ہیں اور دہ مجی مشراب کی کشد کے لیے بهتر ابست بوت بي بين درخول كي جراول كوكريدكرير تن بنات مات عظ بونكان بي بعی مسامات کم ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی شارب کی کشیدگی کے یعے استعال ہو نے تھے پوکھ م چاردن تم كے برتن مارب كى كشيدگى با ذخيرو اندوزى كے ياسے استعال ہوتے تھے ،اس ليے حنور علالسلام نے اس قسم کے برنوں کا مام استعال می منوع قرار دسے دبا۔ پھر کھے عرصہ لبد فرمایا کہ بی فیان برنوں کے استعال کی مانعت کردی تقی گرحقیقت یہ سے رائے النظام وی لا تحل شیگا و لا تحرِّ م برت کسی چیز کو ملال یا حرام نہیں کرتے، بدا ابتمایے

برتن عام ضروريات زنرگى مي استعال كرسكت بودالبته ما در كمو! كُلٌّ مُسْسِكِي حَرُا مِرْمُ فَكَ تَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بهنگ ، چس افیون ، بیرون وغیر سب نشه اوراور حرام بن ان سے بیتے رابو ۔ اسكع ملاده صنور على العلاة والسلام في ملح اورزهوليني كي اورنيم في تركيركو الكنديز بناك سے بھی منع فرط دیانبی او قالت بلکر کی تھوریں اور چھوہارے ملاکران کا شربت تیار کیاجا آ تماکاس طرح جلدببیز تیار موجاتا تھا۔ آپ نے ایساکرنے سے بھی منے فرما دیا۔ فرمایا ببیذ بنافا بو توخالص کھور کا بناؤ وہ بھی اس مرتک درست سے جب کساس میں خمیر پدا ز مور اگرخمیر مپدا موگیا تو وه منزاب بن کر ناجاتز موگیا .اگر دو بین دن تک مجوری مجلو کرد تھی جایت توخیر پریار بنیس بوتا بلکرمتربت می بنتا ہے۔ البتداگر زیادہ عرصہ تک رکھی جایت تو پیمرخیر پیدا ہو جا تاہے۔ لہذا آپ نے بیز بنانے کے سلم میں بی متاط رہنے کی مقین کی عرب میں بينربنك كاعام واج عقاء دويين دن مك مجورى بانيس دال ركودى مالى تعيى جنس پانی سیما ہوجا آ تھاا در میر لوگ اسے متربت کے طور راستعال کرتے تھے بنود حضور علیالسلام نے بهی ببینداستهال کیاسے بہر مال فرما یا کم کچھ کجی اور کچھ کی کھوروں کا ببیند تیار ندکرد کیونکدان کوملاکر بان مي الملك سيخير طِلد تيار مرجاً لهت اوروه بينزشربت كى بجائے نتراب بي تبديل مرجامات

### فع مكرى تاريخ

عَنْ ابْنِ حَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْفَتْمُ فِي ثَلَاثَ حَشَرَ فَي خَلَتْ

رمندا حرطبع بروت جلدا صغر ۱۷۷)

حفرت عبدال بن عباس روایت کرتے بین که کم مکوم تیره دس صان المبارک وفتح بوات ما مند معنور طلیالیدام دس مزار کے لئے کے ماتھا می ماہ میں مربغ طیبہ سے دوانہ ہوئے تیر تا دیخ کو مکوم میں واغات بیس مکوم میں واضل ہوئے اور کمن فتح کے سلمہ میں المیس تاریخ تک کا ذکر کا آب یہ بیض دوایات بیس مولہ تاریخ کا ذکر بی مقاب بیا ہم فتح مکہ کی ایٹراتیرہ تاریخ کو ہوگئی تھی۔ بدر کے مقام بر بھی تاریخ کا ذکر بی مقاب بدر کے مقام بر بھی تاریخ کا ذکر تا بارک کی مردہ تاریخ کو ہوگئی تھی۔ بدر کے مقام بر بھی تاریخ کو ہوگئی تی بیشہر کمتر کی فتح عرب کی فتح کی آخری کھی کے اور اسلم میں میں بیشہر کمتر کی فتح عرب کی فتح کی آخری کھی تاریخ کو ہوگئی ہے۔ تاریخ کا محرکہ اور از سے براے کا تھا اور اس کے بعد بیرون عرب جنگوں کا مسلم میں جو گئی بھر تبوک کا محرکہ اور از سے براے دیگر محرکے ہوئے۔

#### دتبال کی واضح علامت

عَنْ مُجَامِدٍ قَالَ كُنَّا حِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكُمُ وَ الدَّجَالَ فَقَالًا وَنَ مَ قَالَ مَا تَقُولُونَ قَالَ يَقُولُونَ قَالَ ابْنَ عَبَاسٍ لَهُ مَكُنُونِ بَنِي عَيْنَدِ لِكَ فَقَالَ ابْنَ عَبَاسٍ لَهُ مَكُنُونِ بَنِي عَيْنَدِ لِللَّهِ مِنْ قَالَ الْمَا إِبْرُاهِ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

امندا مرطبع بروت جلداصفي ٢٤٤١ ، ١٢٢)

وہ مرخ دنگ کے اونٹ پر موار ہیں جس کی بہار کھور کے بقوں کی بی بوئی ہے۔ فرمایا کا رفی انظم الکھر میں دیکھر دیا ہوں کہ وہ وافک راکیٹ ہو و قرر انجھ رہا ہوں کہ وہ وافک سے بیجے اثر رہے ہیں اور کہ بیٹ اللہ ہم کہ کہنے جار ہے ہیں۔ دومری دوارت بی حضرت مولی علا السلام کو از و تبیالہ کے فوگوں کی شل کہا گیا ہے۔ وبڑے قدا ور فوگ میں آباد تھے۔ مواردین میں آباد تھے۔

### عدري استان عاسان

عَنَ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنَ عَقَنِ ٱظْنَعُمُ قَدْ دُفَعُهُ قَدْ دُفَعُهُ قَدْ دُفَعُهُ قَالَ ابْنَ عَقَنِ ٱظْنَعُمُ قَدْ دُفَعُهُ قَالَ ابْنَ عَقَنِ ٱظْنَعُمُ قَدْ دُفَعُهُ قَالَ الْمُسَرَى مُنَاحِدًا فَالْحُى رَفَى كَيْمِ مُمَطِيرٍ النَّ صَلَقَ فَيْ دِحَالِكُمْ قَالَ الْمُسَرَى مُنَاحِدًا فَعُ دِحَالِكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

حضرت عبدالله بن بهائل روایت بیان کرتے ہیں کو انھنرت صلے اللہ وسلم نے مو ون کو صحم دیا کہ بارش والے ون آذان کہنے کے بعدیه اعلان کر دو کہ لوگو ا نمازا پہنے لینے معمانوں پر بہی ادا کر لو۔ جب شدید بارش یا طوفان ہو تو بھر جاعت کی ماضری صروری نہیں رہتی ۔ یہ شرعی عذر بے اور گھریں نماز پڑھ لینے سے آدی گہرگار نہیں ہوتا ۔ البت اگر بغیر عذر کے گھریں نماز پڑھیے سکا تو گہری نماز پڑھیے سکا تو گہری نماز پڑھیے سکا تو گہری نماز پڑھیے سے بھی رہنے گو کہ آپ نے ایک منافی کی طف اشارہ کو کے فوالیا میں مافت کی مافت میں گرام ہو کر رہ جاؤ کے صحابہ کرام فرماتے بہی کہ صور علیا لسلام کے ذماز میں بھم و کی محت سے بھی دہنے گو گے قابنے نبی کی منت کے مادک بن جائے گو دکھتے تھے کہ جاعت سے بھی منافق رہستہ سے یاکوئی بیار آدی۔ جاعت سے است نماز موردہ ہو گو گا اپنے اپنے تھے کہ جاعت سے است نماز میں جاعت سے است نماز کی حاصر مالان کرو کہ لوگو ؛ اپنے اپنے تھے کہا فوں پر فاز پڑھو تو ۔ بہمال مدرکی حاصر مالان کرو کہ لوگو ؛ اپنے اپنے تھے کہا فوں پر فاز پڑھو تو ۔ بہمال مدرکی حاصر می مامزی صروری نہیں رہنی۔

### مردار کی کھال کاتھ

عَنِ ابْنِ عَبَّامِ ٱنْ لَهُ مَا مَنْ شَاةً فِي بَعْضِ مَبْعِيْ رِ الْسَامِ اللَّهِ الْمُعْ وَالسَّلَمُ اللَّيْ عَلَيْ اللَّهُ كَالسَّلُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كَالسَّلُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ الللْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ الْمُعَلِمُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(مندامرطبي بروت ملداصفي ٢٠١)

### بير كين كي فضيلت

عَنِ ابْنِ حَبَّاشِ قَالَ وَلِدَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِ وَسَلَّمُ يَهُمُ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَنْ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَنْ الْإِثْنَائِنِ وَ مَنْ مَنْ الْمِثْنَائِقِ وَ مَنْ مَلَّتَ الْمُ الْمُدِينَةِ مِنْ مُلَاثِنَانِ وَقَرِمُ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمِثْنَانِ وَقَرِمُ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَيْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدَالِقِ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدَالِقِ الْمُدِينَةِ لَكُنْ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ الْمُدَالِقِ اللَّهُ الْمُدَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ مُنَالِقًا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

(منداحدطيع برات جلداصغ ٢٤٤٧)

حسنت عبداللہ بن عباس میں ماری کرتے ہیں کا تصنت ملی الد علیہ وسلم کی دلادت با معادت

پیرکے دن ہوتی آپ پر نزول دی کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا۔ آپ کی وفات بھی بیر کے دن ہوتی آپ

مکھرسے مرینہ کی طف ہجرت کے بلے بھی بیر کے دن نکے، مرینہ میں آپکی تشریف آوری بھی بیر کے دن

ہوتی اور چرا مودکی تھیں ہے کا داقتہ بھی بیری کے دن بیش آیا حضور علیہ السلام کی بوشت سے ہملے

میت الٹر شرفیف کی قریر و کے موقع پر قرایش کے درمیان چرا مودکی تنھیب کے متعلق تناز عہ پیدا ہوا

پیرمسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتفاق کی قرین میں ہیں گئے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے

پیرمسب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتفاق کی قرین ہیں ہیں گئے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے

وں انجام پاتی۔ دوسری روایت ہیں آتا ہے کہ صفور علیہ السلام پیر کے دن اکثر روزہ رکھا کرتے تھے

بوب آپ سے اس کی دجہ دریا ذت گئی تو فر ما یا کہ اللہ کے اس دن مجھے وجو دکی نعمت بخشی نہو

ور را الت کی نعمت سے مرزہ در از فر ما یا اور دیگر بڑی بولی نعمیاں عطاء کیں لہذا میں اللہ لا کا کمکھ ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا ہوں۔

ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں۔

#### سفرج كي وران بص البات

عَن ابْنِ عَبَّاشٍ قَالَ رَايَتُ البَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ وَسَسَلَمُ عَلَيْ وَسَسَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَكَاءً اعْرَاقَ فَى فَعَت كَامَ الْمُعَلَى فَا الْفَاتِ وَاقِفًا وَ قَدُ ادْدَ فَ الْفَضُلُ الْمُعَنَى الْفَضُلُ الْمُعَنَى الْمُعَنَى لَهُ وَهُوَى اللَّهِ مَلَى كَدُ وَهُوَى لَهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُولِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمِي اللَّهُ

(مستدا عرطبع بروت ملدامنی ۲۷۱)

حزرت عدال بن عبائ بيان كرتے بي كر بس نے جے كے موقع بر صفور عليالسلام كو عرفات كے میدان می کورے دیکھا۔ آپ نے اونٹنی پراپنے سے میرے بڑسے بھائی فضل كوبهابا بواتفا بجب بن كريم صلح الدعليه وسلم عرفات مصدر دلفه كى طرف وابس أت توايك ديهاتى بى حضور عليدانسلام كے قريب اكر كوا موكيا۔ اس نے اي مواري پرايك عورت كويسجيے بھايا بواعاً ففنل بن عبائ السعورة كى طرف ديهن لكيسلم شرايف كى دايت مي السي كم وه قبيل خثم كى نوجوان اور نوبصورت ورس عى كفنل هى نوجوان اورخوبصوت چرسے وليے تھے۔ التّر كرسول فنفنل كوعورت كى طرف نظرين جمات ديكها تواس كاجهره ددمرى طف يهيرديا-ير مارى است كيافي على على والمحكم وسم مين نوجوان مردكا نوجوان عورت كى طرف ديها فتنزكا باعث بوس تما تقا لمذا آب نے فعنل کا چہر دومری طرف بھیردیا۔ اس کے برخلاف ایج کے معامر پرنظر مادکرد پکھ لیں کہ کیا ہو رہاہے۔انگریزی ہمذیب کی ولدادہ عور میں ننگے سراور ننگے منہ بازار میں يس أزاد كيمررى بي . نوجوان مردان كى طرف نظري جائے كوات بي مگر ندكونى إو يھنے واللہ سے اورنسمجھانے والا میاس بے حیات کا نتیجہ سے کم معلوق مداس کی رحمت سے دور ہوتی جار ہی ب، ورح طرح محفقنے بدا ہورہے ہیں اور مختلف صورتوں میں فراکا عذاب نا زل ہو رہاہے۔ حضرت عبدالندين عباس مزيربيان كرست بي كمصوري اكرم صلح الندعليه وسلم في يريمي فرايا الع الوكر الكيش البيش با يجافي الخيل والإبل كورون اوراونون كودورا افي

کوئی نی نہیں ہے عرفات سے والیسی پرلیض لوگ جلدی منزل مقصود پر پہنچنے کی خاطراپ نے
ا پہنے گھوڈوں اورا دنٹوں کو دوڈار ہے تھے آپ نے فرطایا کر کئی ایجا کام نہیں ہے باکدا لیا کرنے
سے حادثات پیش آسکتے ہیں، لہذا اس سے اجتناب کرد۔ فکلینک شرو بالتنگینٹ خدا در
ا پہنے آپ پر آم بھی اورا طینان کو لازم کچڑو ۔ فی آئیستہ میاز ددی کے ماتھ جوا ورایک دوسر
ا پہنے آپ پر آم بھی اورا طینان کو لازم کچڑو ۔ فینی آئیستہ میاز ددی کے ماتھ جوا ورایک دوسر
کے بلے اذیت کا باعث نہ نبوء بھر صنرت ابن عباس ابنا میان کرتے ہیں کہ جو بہ حضور
علیہ السلام نے موادیوں کو نہ دوڈانے کی تھیں کی تو پھریں نے کسی آدی کو جانور دوڈائے نہیں دیکی
گویاس سے مزول نے کہا تھ عرفان کی مسب نے نہا بیت کون اورا طینان کے ماتھ عرفات
سے مزول نے کی طرف والیسی کی مسب نے نہا بیت کون اورا طینان کے ماتھ عرفات

تمام دوں کے بعد منی کواری اور صبح کی ناز کے بعد اور دقو ف کے بعد منی کی طون پیل دینے۔ اس موقع پر صفور علیہ الصلاہ والسلام نے صفرت اسامہ بن زیا کو اپنے بیچے مواری پر سبطایا ہوا تھا بھر سن زیر وا عدصیابی ہیں جن کا نام قرائ میں مذکور ہے ان دونوں ہا ہے بعظے سے بی علیا لمسلام کو بڑی مجتب تھی۔ دونوں بڑے و فادار تھے اور دونوں نے آپ کی بڑی خدمت کی اس موقع پر آپ نے پھر فرط یا کہ اے لوگو انگو طرے اور اونہ ف دور لانے میں کوئی نی نہیں ہے۔ املیان اور کوئی کی نہیں ہے۔ املیان اور کوئی کے ماتھ منی کی طوف جائے تو عبد اللہ بن عبائی ہمتے ہیں کہ صور ملیہ اسلام کے اس اعلیان اور کوئی کے میں مناویوں المعنیان اور کوئی کے میں مناویوں المعنیان اور کوئی کے میں مناویوں کو آہستہ آ ہمتہ چا اور ہوئی ہیں دیکھا کہ میں مناویوں کو آہستہ آ ہمتہ چا در ہے تھے۔ البتہ جہاں مناسب موقع مل جاتا مواری کوئیز بھی کر دیتے وگر نہ کا مام کون کے ماتھ چلتے رہے بہاں مماسب موقع مل جاتا مواری کوئیز بھی کر دیتے وگر نہ کا مام کون کے ماتھ چلتے رہے بہاں مماسب موقع مل جاتا مواری کوئیز بھی کر دیتے وگر نہ کا مام کون کے ماتھ چلتے رہے بہاں مماسب موقع مل جاتا مواری کوئیز بھی کر دیتے وگر نہ کا مام کون کے ماتھ چلتے رہے بہاں میں میں ہوئے گئے۔

دادی بیان کرتے ہیں کواس مغربی ہمارے ساتھ بنی ہاتم کے پھاک در دوگہ ہور میں اور ہیے
جی تھے۔ ان کے بلے مزد نفر ہیں دات گزار ناخروری نہیں ہے۔ بلکہ وہ دات کے دقت مزد لفہ ہمی فقر
قیام کرکے ای وقدت بنی کی طرف جاسکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے راتھ ایسے دوگوں کو دات
کے وقت ہی منی کی طرف دواذکردیا۔ حضرت بحدالتر بن عبائش بھی انہی دوگوں میں ٹامل تھے۔ وہ
کہتے ہیں کہ حضور نبی کر مصلے اللہ علیہ وسلم نے ہماری دانوں پر ہاتھ مادکر وزمایا کیا بکرنسی کر فیض مورالی کے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے میں کہتے ہیں کہت کو ایسے جاتھ ادائر علیہ وسلم نے ہماری دانوں پر ہاتھ مادکر وزمایا کیا بکرنسی کر فیض کو کے دورات کھلے
دکا کہتے میں کہت کے ایک سے تا مسلم کے مادی دوران کی بہتے کر سور رہی کے دوران کی جھلے کے دوران کی بہتے کر سور رہی کی کے دوران کی کہتے کہ سور دی کھلے

### برسالد شرافي مرستول كي مودكي

حَنْ كُرُيْبِ مَوْلَى ابْنِ حَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ انَّ دَسُقِ لَاللَّهِ حَنَى ابْنِ حَبَاسٍ انَّ دَسُقِ لَاللَّهِ حَنَى الْبَيْتَ وَجَدَ فِيسُهِ صَلَّى اللَّهُ حَنَى الْبَيْتَ وَجَدَ فِيسُهِ صَلَّى اللَّهُ حَنَى الْبَيْتَ وَجَدَ فِيسُهِ صَنَى وَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَقَدَ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَقَدَ اللَّهِ عَنَى اللَّهُ وَقَدَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِ

(منامرطنع بيرت ملداصفر ١٧١١)

حضرت عبدالٹرین عبس بیان کرتے ہی کہ حضور نی کریم طیار سلام فتح مکھر کے دن برائی معلور میں واضل ہوئے وہ ہے وہاں پرابراہیم علیہ اسلام اور صفرت مریخ کی تصادیم موں وہوں دہل موجود پلتے۔ آب نے فرایا کوان لوگوں نے یہ بات بن رکھی ہے کہ جس گھر میں تصادیم موں ہیں اللّٰہ کی دیمت کے فرشتے واضل نہیں ہوتے مگر بھر بھی انہوں نے یہاں تصویر میں رکھی ہوتی ہیں اللّٰہ کہ اللّٰہ ہے اللّٰہ کہ اللّٰہ ہے اللّٰہ کی اللّٰہ ہے اللّٰہ کے اللّٰہ ہے اللّٰہ کے اللّٰہ ہے اللّٰہ ہے کہ مہر ماذوں پر اللّٰہ کی العنت کی گئی ہے مرکھ آئے کی تولودا میران مجلوب کا سے والوں یا مجمد ماذوں پر اللّٰہ کی العنت کی گئی ہے مرکھ آئے کی تولودا میران مجلوب کا سے کوئ کا مرتصور کے بغیر محل می نہیں ہوتا ہے میان اللہ میں تو رہے جاتی الدخلاا میں گرفتار تھے ہی، اب مسلمان بھی ان سے پیھے نہیں رہے۔ یکس قدر ہے جاتی الدخلاا میں گرفتار تھے ہی، اب مسلمان بھی ان سے پیھے نہیں رہے۔ یکس قدر ہے جاتی الدخلاا میں گرفتار تھے ہی، اب مسلمان بھی ان سے پیھے نہیں رہے۔ یکس قدر ہے جاتی الدخلاا میں گرفتار تھے ہی، اب مسلمان بھی ان سے پیھے نہیں رہے۔ یکس قدر ہے جاتی الدخلاا میں گرفتار تھے ہی، اب مسلمان بھی ان سے پیھے نہیں رہے۔ یکس قدر ہے جاتی الدخلاا میں کے خفت کو دعوت دیات والی بات ہے۔

به حضور علیالسلام نے فرمایا کرد کھو! انہوں نے حضرت ارابیط ایمائی تصویر بناکرانے باتھ میں جوتے یا قسمت معلوم کرنے کے تیر بحوار کھے ہیں۔ قرآن باک میں ہے ائ تشنیق مول بالا ذُلا کھرط (المعابد سے) کردبگروام چنروں کے معاوہ تیروں کے ذریع تھیے کرنا بھی حام ہے۔ یہ تیرو و مقاصد کے لیم متعالی میرتے تھے۔ ایک قیم سے معلوم کرنے کے بلے اور دور اگوشت کے صفے تھیے جمب کری خص کو کون ایم کام انجام دینا ہوتا تو وہ ہر وہ سے کہاں تیروں کے ذریعے فال محلوا ہا۔ اگر وہ برک برک جی برک ہی اور اگر خالی تیروکل محل جی اور اور کام کرلیا جا تا اگر لا والا تیرنکل تو وہ کام ذکیا جا تا اور اگر خالی تیروکل اور اس کام کوئی دورے وقت کے لیے موخ کر دیا جاتا، عربی اون کے گوشت کی اقتیم کا یوعیب وغریب طرفیہ بھی وائی تھا کہ دس اور می لی کوئیٹ خریدتے۔ اس کو ذبر کی کھے گوشت کے گوشت کے دس برابر حصتے کرتے ہی فرائی تھا کہ دس اور می لیک سے ساست تک فیم کوئیٹ کے دس برابر حصتے کرتے ہی فرائی اللہ کے قوائی تھیں کوئیٹ کے اسے می ان ظالموں نے ہیں کام بعض صفر دارجے وہ ہو جاتے وہ ایا اللہ نے قوائی تھیں کوئیٹ وارویا ہے میکوان ظالموں نے ہیں کام بعض صفر دارجے وہ اتنے و در ایا اللہ نے قوائی تھیں کوئیٹ وارویا ہے میکوان ظالموں نے ہیں کام ابراہیم علیا لسلام کے ما تھر نسوب کرد گھا ہے۔ اس کوئیٹ کی موظم قرار ویا ہے میکوان ظالموں نے ہیں کام ابراہیم علیا لسلام کے ماتھ رسوب کرد گھا ہے۔

### الملكى كى تكاح كى ليسي ضامندى

عَنِ الْبِي عَبَّامِ عَن تَرْسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّلّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى ال

(منداحرطبع بوست جلداص فر۱۲۷)

معنوت عبداللہ میں مجاس میان کرتے ہیں کہ صور علیہ السام ہے ارشاد ذوابا کہ مجدہ یا مطلقہ محددت اپنے معاملہ کی خود مالک ہے اپنی مرضی کے مطابق نسکائی کرسٹی ہے اور اسے مجوز نہیں کیا جاسکتہ و المبی ہے اور اسے مجوز نہیں کیا جاسکتہ البتہ و در ٹینرہ المرکئی ہے اسکے نسکاح کے بارسے میں شورہ کیا جا ٹیسگا ہو بحکہ کواری اور کی ایان زیارہ میا دار مج تی ہیں اور کھر کواری اور کی ایسکی کی ایسکی کی مشورہ کے وقعت خاموش رم نہاں کی رضامندی ٹھار ہوگا ، فقہ اسے کرام میر بھی فرملت ہیں کہ اگر اور کی اور میں کہ اگر اور کی اور میں میں کہ اور اور کی میں در میں میں کہ اور کی اس کا در کی اس کا در کی انتہا ہے کہ اور کی کے دو اسے اسکی در ایس کی دو اسے اسکی دو اسے تو میں جب در نہیں کیا جا تیں گا ۔ اور کی اور کی میں دوجہ سیسے مربی گا انکار کر د سے اور اگر وہ بالخ ہے تو اسے بور نہیں کیا جا تیں گا ۔

### نظر بر كاللب جانا برق ب

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ البِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ رُوسَ لَهُ قَالَ ٱلْعَيْنُ مَعَ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْ اللْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى

رمندا مرسید الله مراسی بروست جدرات برای کرتے بی کر حفود نی کریم ملیہ العملاق والسلام نے حفرت عبداللہ من جائے ہیں کر حفود نی کریم ملیہ العملاق والسلام نے فرایا کہ نظر برگانا برحق ہے۔ برانسان کوا و کی جگرسے نیچی بھی آل دی ہے ہیں قوان پر جسم میں فاص قبم کی بغیب باتی جاتی ہوں ہو کہ سے جنری وہ سی جیسب وغرب چیز کو دیکھتے ہیں توان پر فرک اثر موجا آلہ ہے۔ دومری دوا برت سے طام بروا ہے کہ نظر بوالیسی خطراک چیز ہے کا دف کو کر ہاتی ہیں اورانسان کو ترمی اما دوا ہے کہ نظر بوالیسی خطراک چیز ہے کا دف کو کا مربی امار ویتی ہے۔ بساا دوات لوگ مرجمی جاتھ ہی جس آوی کی نظر اگر ہوا کی کو باللہ اس کو جا ہیتے کہ جس برنظ اعظام نے اس کے لیے برکت کی دعا کر ہے اللہ کو جو کہ باللہ اس کو جا ہے۔ اس اللہ اس کو جا ہے جس برنظ اعظام نے اس کے لیے برکت کی دعا کر ہے ہیں اللہ اس کو جا ہے ہیں برکست وطار ذوا دانسے تعقی کے جسم میں اللہ اس کو جا ہے ہی کہ دیا کہ دعا کہ کہ بودہ اس کو جا ہے ہی ہودہ بی دعا کہ کہ بودہ ہی دعا کہ ہودہ کو میں کو نظر لگ گئی ہودہ ابنا با تھ منہ آور مربی دعود کرست میں بانی رہن کو دے دے۔ یہ بانک سی طرف کو شفاوے دیتا ہے۔ سے ڈال دیا جائے قوانی رہائی اس نظر پروالے مربین کو شفاوے دیتا ہے۔ ۔

### اصفهانی ترمیری صوریت

عَنِ ابْنِ حَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ عَ خَيْنَ الْكُلَّكُ اللّهُ عَلَى النّهُ عِنْدَ النّهُ مِ يُنْبِثُ اللّهُ عَمَّ وَيَجَلُوا الْبَصَى وَجَدِيْنَ فِي إِنِ عَلَى الْبِيَاضَ فَالْبَسُونَ الْوَكُونُولُ فِيْ اللّهُ عَلَى الْمُونَاكِمُ وَ الْمُعَالِي

(مستداعرطبع بفرست جلداصغه ۲۷)

مضرت عبالترين عباس بيان كرتي كأنخضرت ملى الدعليد بالم ف فرايا كرم زول مي سے بہترین مرمرا تدرسرم بسے بمرمدلگانے سے ایک تر انھوں کی صفائی ہونی ہے اور دوسرایہ باعب زمین به می مواسی زیست کے این وشول گانا، مرمد سگانا، مال منوازا وغیرا شرایت سی جا زہے جھڑین کتے میں کرزینت کے لیے مرمرا گاتے وقت صور علیالسلام کی مذہب كا برعمى عاصل كرنے كى نيت بھى كرك تواسعددونوں جنرب ماصل بوجائيں گى جضورعليلسلام ا ودرات کے دقت مرمدلگایا کرتے تھے اوراس مقدر کے بیات مرمد دانی می تھی ا پہل عول تھا کہ سرمد لگاتے وقت ایک انکوس ایک اور دوسری انکھیں دوسلاتیا ل کاتے یا اكبيس وواور دوسرى من مين لسكات اسى طرح كو يافيوعى طور بيطاق سلاتيان استعال كرت. حضور علايصلات والسلام كاارشاد بسي كرتبهار سيسمون مين بتبرين مرمرا تمدست ش اصفهانى مرمر بمى كيت مين أب نياس مرمرى الرى توليف فرائى سے يه تكھوں كوماف كراہے اوراس کی دجہ سے بیرولوں کے بال دوب اگتے ہیں تاہم برتسم کا مربرات عال کرنا جانز ہے اس مقام پر صنورطلیالسلام نے دوسری بات بی فرائی ہے کہ بہترین کپٹر کے مفید ہیں ۔ لہذا ہی بہنا کرا اور سردوں کو فن مجى مفيدكيرون مي دياك كركم يرب نديده باس بيكاس بيم الجيل أجات وجلدى صاف كرايا جا، ہے۔ یہ مترب بال ہے۔

#### ماعت کے ساتھا تی

عَنِ ابْنِ عَبَّامِ، قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ كَلَيْمُ وَمَسَلَّمُ مَنْ اللّٰهِ كَلَيْمُ وَمُسَلَّمُ مَنْ دَاى مِنْ اَمِسِيْرٌ مِنْ اَمْدُ مَنْ كَالْمَكُ الْمُسَادِدُ وَمِنْ اَمْدُ مَنْ مَا لَكُ مَا عَلَيْمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰهِ مَا عَلَيْمُ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا عَلَيْمُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّلْمُ اللّٰمُ اللّ

(مستدا مرطبع بروست جلداصغه ۲۷۵)

فرایا جوکوئی شخص ایسنے امیر بی بری چیزد کھے توصیر کرے اوراگراس کو مجھاستی ہے تو بھائے
کیونکہ جوشن مجامعت سے ایک بالشت بھر بھی با بریکے گا اور بھائی مالیت بی مرجائیگا تو وہ گویا
جابلیت کی موت مراجی طرح امیر کی طاع میت سے نکلنا روا نہیں اس طرح پری اطاعت سے لکلنا
بھی درست نہیں برستیدا جوشہید بر بلوی کے ملفوظات ہیں ہے کواگر کسی پر سے کوئی خلطی مرز و ہوجائے
توم بد کوجائیت کواس کی بحیہ تر بلوی کے ملفوظات ہیں ہے کواگر کسی پر سے کوئی خلطی مرز و ہوجائے
توم بد کوجائیت کواس کی بحیہ تر نوط سے بلا اصلاح کی کوشش کر سے اور بیر کے حق میں و ماکر تالیہ بے
بال اگر پر کفر و شرک ہیں بیما ہوجائے تو بھرائی ہوجائے بعض گلاہ کی بات سے بعیت توط نے
کا حکم نہیں ہے کو بھر کوئی میں بیم صورم میں الخطار تو نہیں ہونا برصوم نوصوف بنی کی ذات ہوتی ہے تو بیر
کی خلطی پر اسکی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیتے تاکہ وہ اس سے باز ان جائے۔
کی خلطی پر اسکی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیتے تاکہ وہ اس سے باز ان جائے۔
امیر نو خلیفہ یا مائی کا معاط بھی الیسا ہی ہے۔ اگر وہ کو کوارت کا ان کا ب کرتا ہے یا قران و منڈ ہے کے

صریے خلاف کرتا ہے توامی سے ملیمرگی دوا ہے۔ مام مالات میں جاوت کے ماتھ والبیکی رمنی چاہیے عضور مسلے اللہ وسلے کا فرمان ہے کہ ہوا دی ایک بالشت ہم ہمی جا حت سے الگ ہوا وی ایک بالشت ہم ہمی جا حت سے الگ الگ الگ فراب وہ مرداری ہوا ہمی ہوا ہم تی ہوا ہم الگ فراب فرا ہم الگ فراب موار کی وجہ سے فرقہ بندی ہدا ہم تی ہے الگ الگ الگ فالم مان جات بنتے ہیں اور ایمان ہی صنعف بدیدا ہوتا ہے لہذا حتی اللہ کان جات کے ساتھ فسے الدی اللہ کان جاتے۔

#### مرس کال بوجیفاعت

عَن ابن عَبَّاس اللَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمُ أُرِدُي عَن الرَّضَاعَةِ عَلَى أَبْنَ الرَّحَاءَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ عَلَى أَبْنَ الرَّحَاءَةِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَانْ الدُّ مَا يَعُرُمُ مُ مِنَ النَّصَاءَ وَانْ النَّاسِ -

(مسندا مرطبع بررست جلداصفر ۲۷۵)

### امرام كى مالت مركاح

عَنِ ابْنِ عَبَّامِ إِنَّ كَانَ لَا يَلِى بُأْسُاكُ يُبَنَّ النَّرِ وَمُنَ وَمُوَ الرَّجُلُ وَمُنَ اللَّهِ مَنْ وَمُنَ وَمُنَ وَمُنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

(مسندام رطبع بررت جلد اصفر ۲۷۵)

ا م م ابونید وج فراتے ہیں کہ اور ام کی حالست میں نکاح کرنا بہتر نہیں ہے تاہم ہے جا آرہے ہے۔ محصل عبیا طرکے یہے ہیں کو احرام کی حالست ہیں سی خلطی کا از کا ب نہ دوجائے۔

### من كايروك والاصلم

عَنِ ابْنُ عَبَاسٍ قَالَ مُسَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى رَجُولُ اللّهِ عَلَى رُجُولُ اللّهِ عَلَى رُجُولُ وَلَى اللّهُ عَلَى رُجُولُ وَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى رُجُولُ وَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

(مندا مرطبع برست جلداصفي ۲۷۵)

منرت براند بن بال بان کرتے بی کرضور بی کریم سلی الله کا گذرایک شخص پر بھاجی کی دان بر بہتر ہیں ہے ہے مرد کا دان بر بنا ہی بال بی دان کو طوحانپ لوگیز بحد و کی دان اسکے ستر کا صفتہ ہے مرد کا دان پر دہ ناف سے لے کرگھٹنوں تک ہے لہذا سے لہذا سے بردہ نہیں بونا چاہیتے۔ اگر کسی وقت ملطی سے بہاں کا کوئی صد کھل جائے واس پر فوراً کی طاف الدینا چا جینے کسی غیر شخص کی نگاہ اس صنہ بعد مر پنہیں بڑنی چا جینے۔ تر مذی شراف کی دو ایت میں آتا ہے کہ آدی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مورد اول کا ایک ہی میں آتا ہے کہ آدی مردہ ہو یا زندہ اس کے ستر والے صد کی طرف مرت دی مورد اول کا ایک ہی می ہے۔

#### دوران تمارنظ سيالتفات

عَنِ بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ اللِّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يُصَلِّيُّ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَكَا يَلُوعُ عَنْقَتُ وَ خَلْفَ ظَهُمْ وَ .

(منداعرطبع بررست جلداصفه ٧٤٥)

مسترت عبدالی برن عباس دوایت بیان کرتے ہیں کو خورنی کر مصلی الد علیہ وسا کسی
وقعت دوران نارابی نگاہ سے دائیں بائیں النفات فراتے تھے برگر کون کو پیٹھر کے بیکھے
نہیں موڈتے تھے بعض نگاہ کے ذریعے وائیں بائیں دیھناکسی ضرورت کے تحت ہوسکتاہے
بعن اوقات نمازیوں کی حالت کو دیکھنامطلوب ہو تو آپ گردن موڈے بغیراتکھی پہلی سے التفات فرا
بیتے ہوں گے۔ فقما گرائم فرطتے ہیں کاس مے نمازی فرق نہیں پڑیا، البتد گردن موٹر کر دیکھنے سے نماز میں فرق نہیں پڑیا، البتد گردن موٹر کر دیکھنے سے نماز می کاسینہ تھی کھی طرف یا دومری طرف بلطی جائے تو نماز بالسکل ناسر ہو
جائے گی بہر حال حضر مطید السلام میں وقدت نکا ہ سے وآبیں بائیں التفات فرا یا لئے تھے مگر
گردن کو نہیں موڑ تے تھے۔

## صرعلالسلام كى دات كى نماز

كَانَ عَنَّا الْفَضُلُ بَنُ حُكُيْنِ الْمُتَوَكَّلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّة خَاتِ كَيْكَة فَعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّة خَاتَ كَيْكَة فَعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّة خَاتَ كَيْكَة فَعَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَدَّة خَاتَ كَيْكَة فَعَامُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ النَّي فَخَرَء فَنظرَ فِي اللَّهُ مَن النَّي فَخَرَء فَنظرَ اللَّهُ مَن النَّي فَخَرَء فَنظرَ فِي اللَّهُ مَن النَّي فَن المَعْ مَن النَّي فَن المَعْ مَن النَّي فَن المَعْ مَن النَّهُ فَن المَعْ مَن النَّي فَن المَعْ مَن النَّهُ فَي المَعْ مَن النَّهُ فَي المُعْ مَن النَّهُ فَي المَعْ مَن النَّهُ فَي المُعْ مَن النَّهُ المُعْ مَن النَّهُ فَي المُعْ مَن النَّهُ مَن النَّهُ مَن اللَّهُ مَن النَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن النَّهُ مَن المَن المَن المُن المَن المُن المَن المُن الم

(مندا مرطبع بردست ملداصغه ۲۷۵)

اسے اللہ! اسے ہما سے ہروردگار! تیری تعرفین ہیں اسمانوں بھرا ورز مین بھر،

الالقدر مجرن اس جزر کے جو تواس کے بعد چاہیے۔ یہ کامت عام طور پر نوا فل میں کہتے تھے۔ تا ہم فرانس کی کہنے کا مح تھے۔ تا ہم فرانس میں مجی کہنے کی مانون تر نہیں مگر بہاں پر زیادہ تر تخدید کا محم ہے تاکہ نمازنیا دہ کمبی نہ ہوجی سے بھاروں منعینوں یا عاجمت مندوں کو کی دقت بیش کوئے کا خطرہ ہو۔

### بعثث بوى برمنات برختى

عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الْجِنَّ يَسُمُعُونَ الْوَى فَيَسَتُمِعُونَ الْوَى فَيسَتُمِعُونَ كَالْمَا الْكِمَةُ فَيَكُونَ مَاسَبِ عُولَ كَقَا وَمِكَ الْكِمَةُ فَيَكُونَ مَاسَبِ عُولَ كَقَا وَمِكَ الْكِمَةُ فَيَكُونَ مَاسَبِ عُولَ كَقَا وَمِكَ الْكَمِينَ وَلَا اللّهُ وَكَانَتِ النَّبِي مِلْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ كَانَ الْمَكُونَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَقْعَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ كَانَ الْمَكُونَ الْمَكُونَ الْكَانَ الْمَكُونَ الْمُكُونَ الْكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونُ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونُ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونَ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُكُونَ الْمُكُونُ الْمُعُلِقُ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُنْ الْمُكُونُ الْمُكُونُ الْمُعُونُ الْمُكُونُ الْمُعُونُ الْمُكُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُونُ الْمُعُونُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُ الْمُعُونُ الْمُعُونُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقُ الْ

حضرت جدالتہ بن جائے بیان کرتے ہیں کہ پہلے ہم بنات اوپر فضائے اسمائی ہیں جاکر فرختوں کی بایس کن لیا کرتے تھے۔ پھر وہ کئی منائی گفتگو ہیں اضافہ کر سے آگے کا ہنوں نک بہتا تھے جو آگے سوجو سل ملا کر لوگوں کو بتا دستے او را س طرحی ان کا کار و بارچلقا رستیا حضور علیالہمام کی بیٹ سے پہلے اسمان پر ستار سے بھی زیادہ نہیں لوٹ شقے تھے سکر جب بہی علیہ السلام میں ونیا میں بھوٹ ہوگئے تو تنا رس کی شکست ورہے ت کا سلسلہ زیادہ ہوگیا بعث تنہوی کے بعد اگر جنات ہیں سے کوئی اوپر جا ما تواس پر شہاب بھینکے جاتے جس کی وجہ سے بعض جنات میں جاتے ، بھی زخی ہوجاتے اور ان ہیں سے بعض ایک آدھ باست میں بھی لیستے ہو والمبس آکرو ورش کو تنا وستے۔

جسب بنات برکزرت سے شہاب بڑر نے گئے توانیوں نے المیس سے شکا برت کی۔ ناہر ہے کا المیس سے شکا برت کی۔ ناہر ہے کا المیس بھی جنات بی سے تھا اصبال کر کا فرمان ہے کائ مِن الجبیق ففک تھی گئی المی کردیا ہے ۔ ۵) وہ جنات بی سے تھا اور لینے پروردگارکا نافر مان مولد بالافر مردود کے الک احد برمال جنات نے المیس سے تھو کی کریم پر شہاب بڑت نے مردود کے الدیکا ماط کے الاحد تی ایم میں تو کھنے لگا ماط کے الاحد تی امشیل قسک مدے ۔ یہ سلسلواس یے شروع ہوا ہے کو دنیا بی کوئی خاص وا تعربی آگا ہے بھراس نے جنات کو دنیا کے مختلف اطراف میں ہے کو دنیا بی کوئی خاص وا تعربی آگا ہے بھراس نے جنات کو دنیا کے مختلف اطراف میں

من علیمال سے برولول یا محسوالات

عَنِ ا بَنِ عَبَّاسٍ قَالَ اقْبَلَتُ يَهُوَجُ إِنَّا رَسَمُ لِ النّبِ صَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مُسَمَّلُ اللّهُ عَلَى مُسَمِّ إِنَّا نَسُسُعُلُكُ عَنْ خَمْسَةِ عَلَيْسِ وَبِنَا نَسُسُعُلُكُ عَنْ خَمْسَةِ عَلَيْسِ وَبِنَا نَسُسُعُلُكُ عَنْ خَمْسَةِ عَلَيْسِ وَبِينَ وَالنَّهُ عَنَاكُ عَنْ الْمُسَالِحُ وَاللّهُ عَنَاكُ سَامِ اللّهُ عَنَاكُ اللّهُ عَنَاكُ اللّهُ اللّهُ عَنَاكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنَاكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ال

(مندام طبع بروت مِلَداص في ٢٧)

حضرت عبدالله بن عباس عباس کوت بن کریمودیول کاایک گروه صنور علیالصلوه واسلا کی ضدرت بن ماضروااور عرض کیا ۔ یکا ابکا انقاس است با کا کشت کی ضدرت بن ماضروااور عرض کیا ۔ یکا ابکا انقاس است برنا چا جست بی ۔ اگر آپ نے بی کہ است بی اگر آپ نے بی کہ است بی اگر آپ نے بی اور بی الحد کمی کہ ایس کے کہ آپ واقعی النہ کے نبی بی اور بی الدیم امریکا اور بی الدیم کے کہ آپ واقعی النہ کے بی بی اور بی الدیم است میں کا تباع کرلیں کے بی منور علیالسلام نے ان سے عبد و بیان ایک اگر میں نے تمہا رسے والات کے درست جابات و سے دیت تو تم ضرورایان لے آؤ کے ۔ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور کہنے لگے واللہ کے علی مکا نفول کو کینی ۔ ہمار سے اس عبد ریر قائم رہنے کا اللہ بن گواہ ہے پھر انہوں نے صب ویل سوالات بیش کئے ۔

ا قَالُوَ الْحَدِينَ عَلَا مَا مَ عَلَا مَا وَ الْمِنْ عَلَا مَا الْمِنْ وَ كَلِيْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم نع جواب دیا - تَنَاهُ وَ كَلِينَاهُ وَ لَا يَنَاهُ وَ لَا يَنَاهُ وَ لَا يَنَاهُ وَ لَا يَنَاهُ وَ لَكُنْ لَهُ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

۲ دور ارسوال یه تماکیف تونیف المسترکه و کیفک تینکرم بعضو اسیس به بنای بر بالاین مان کے بیٹ می بختی المسترکه و کیفک تینکرم بعضو اسیس به بنای با بنای مان کے بیٹ می بیخے کی تفریق جنس کیسے ہوتی ہے ؟ آپ نے جواب ویاکه مرد ذان کے مادہ منوی کے کا دہ منوی کے کا دہ منوی کے کا دہ منوی کے کا دہ منوی کے کا ایک دورت کے مادہ پر نالب آجا سے ولاک کی پیرا تو اسے دراگر ورت کا مادہ کے خاب می کیا مراد سے کہ مادہ کے خاب سے کیا مراد سے کیا مراد سے کا کا اس سے مقدار کا غلبہ مراد ہے

یاکوئی اورچیز؟ دوسری مدسیت میں اس کی وضاحت ہوج و بسے کے مردوزن میں سے بس کا فادہ پہلے میں خاص صفعت کا فلہ مادہ پہلے میں خاص صفعت کا فلہ مادہ پہلے میں خاص صفعت کا فلہ میں مراد ہوسکت بہرمال فلبہ تقدار کا ہویا صفت کا باکسی اور طریقے کا ہمیں اللہ اوراس کے رسول کے فریان پر ہی ایمان رکھنا چا ہیتے کہ زوجین ہیں سے جس کا مادہ فالب ایجلئے وہی جنس اور وہی شکل وصورت ہونے والے بچے کی ہوتی ہے۔

٣- يهوديون في تيراسوال يركيا أخرزنا ما حسير اسْرَابِيُلُ على نَسْب وحفورا بمیں یہ بتایت کر حضرت ایکوب علیالسلام نے لینے آپ پر کونسی چیز اوام قرار دے۔ لی تھی۔ آب نے فرایا کان گِنتُ سُکِی عِرْق النَّسَافَكُمْ يَجِينِ شُکُونًا يُلاَكُمْ ا إلاً المالي- مضرت يعقوب عليه اسلام وعرق النسارى بارى لاحق موكنى عى توان كواوسك گوشت اوردوده کے علادہ کوئی غذاموانی نراتی تھی۔ بھامہوں نے نذر مانی کراگرالتر تعلط شفا ديسكاتوسى يه دونون فرجين د برمنوع قراردس دونسكا جب الترسف ان كوشفادى تو ا بنيس في اين نزر كي كيس بي دونون چيزي خود برحوام قرار دسيس والمول صك قت يېودى كِفْ لَكُ كُم أَبِ نَفْتِي فَرَايا سِ نَعِينَ أَنْهُون فِي الله كَاكُمُ أَبِكَاجُواب ورمت بعد - يېودى كِفْ لَكُ كُم أَبِ الْمِن يَتِابِسُ كُرِيهِ ماول كُاكِرِي - يېودى كِفْ لِكُ الشَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَ السَّعَالُ السَّعَ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَ السَّعَالُ السَّعَالَ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعِلَ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالِ السَّعَالُ السَّعَالِ السَّعَالُ السَّعَالُ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعَالُ السَّعَالِ السَّعَالُ السَّعِلَ السَّعِمِي السَّعِلَ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعَالِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِ السَّعِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلِي السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ الْعَلَيْمِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ السَّعِ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلِ كي چيزېد ؟ آب نے بواب ديا مُلك مِنْ مَلْلِك مِنْ مَلْلِك بِهِ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ مُوكَّلُ؟ بالتڪاب برالدك فرختول مي سے ايك فرخت سے جوبادلوں يرتعين سے يوفرخت الله كي حكم كالمعابق بادلون كوسطلوم مرزمين من بانك كرسي مأناب وجب وه بأدلون كوانك كمين كورا مارتاب تواس سے وازيدا بوق سے جسے مادلوں كى كرج سے تعبير كرستے بى سائنس وانون كانظرية تويريس كجبب بادل أيس بن الخرات بين تواس سے أواز بيدا موتی سے کر حقیقت میں یہ فرسنتے کی طرف سے باداوں پر زجر ہو تا سے بہودایوں نے برجاب

د یدویوں کا پانچواں سوال میتھا کرحضور! آپ یہ بتایش مکن صاحبت وہ فرسستہ دوندں کا پانچواں سوال میتھا کرحضور! آپ یہ بتایش مکن صاحب وہ فرسستہ توجریل دوندا سیے جو آپ کے پاس بینیا م لے کرآ تک ہے۔ فرمایا میری طرف وی لانے والے فرشتہ توجیریل

طیالسلام ہے۔ اس پر بہودی بڑے سے پاہوئے کہنے گے الذی کینول بالحی ہے واقعت الله علا میں اللہ کا میں ہے اور اللہ کا اللہ کے استوقہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے بارش اللہ بات میں است کا ان کا اللہ کا اللہ کا اللہ کہ ہم کیسے تیام کم بیت بیلی ہیں ، غرضی انہوں نے صور ملی السلام کی اس بات کا ان کا ارکودیا حالات کی آب نے اللہ کے مادی ہے بواات الکل تاہد کے میں اللہ کی تعمونی کری میں اللہ کی میں اللہ کی میں اللہ کے میں اللہ کی تعمونی کری میں اللہ کی تو بس نے اللہ کی تو بس نے اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کی تو بس نے اللہ کے میں اللہ کے میں اللہ کی تو بس نے اللہ کے میں اللہ کی تو بس نے اللہ کے دور اسلام کی دشن ہیں بی شکوں کا تصدیب تو وقتی تھا ہو آئے سے اللہ کی تو بس بی سے میں اللہ کی میں اللہ کی تو بست میں اللہ تو کی کیا گئی کے باوجود اسلام تو کی کہا کہ کی اللہ میں کی اللہ کی میں بی بر میں میں میں بی بر میں میں بر بر سستور قاتم ہیں اللہ تو کی کہا کہ کہا کہ کہا انہوں نے اسلام قبول کر لیا میں بی بر میں میں بر بر سستور قاتم ہیں۔

# وميول عليه كي بيشين كوني

عَنْ سَعِيْبِ بَنِ جُبَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَلْ لِهِ الْمَ خُلِبَتِ الْمُ خُلِبَتِ الْمُ الْمُ فَرِحُونَ يُحِبُّونَ لَكُو الْمُشْرِحُونَ يُحِبُّونَ لَكُو الْمُشْرِحُونَ يُحِبُّونَ لَكُو الْمُشْرِحُونَ الْمُسْلِمُونَ الْمُسْلِمُونَ لَكُو اللّهُ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ اللّهُ وَكُونَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(منداح رطبع بروت ملداصغه ۲۷۷)

ہوسے رہیں مرزی کا مزکوں نے مذاق اڑا یا اور کہنے گئے کا رومیوں کو تو بھاگنے کا موقع نہیں مل رہیں ہوئے کا موقع نہیں مل رہیں ہے گئے کا موقع نہیں معلی مل رہیں ہے گئے کا موقع نہیں معلی مل رہیں ہے گئے کا موقع نہی میں مبتلا ہیں کہ یہ دوبارہ فالب اُ جائیں گئے اس معلی میں مزمول کے را تھ مجب شراعتہ موگیا۔ اسمح طرفین کے درمیان یہ شرط بین حرصہ ہیں دومی دوبارہ فالب اُ گئے تومشرک حضرت معدیق کو دس اونی با نرحی گئی کہ اگر اس عرصہ ہیں دومی دوبارہ فالب اُ گئے تومشرک حضرت معدیق کو دس اونی با نرحی گئی کہ اگر اس عرصہ ہیں دومی دوبارہ فالب اُ گئے تومشرک حضرت معدیق کو دس اونی با نرحی گئی کہ اگر اس عرصہ ہیں دومی دوبارہ فالب اُ گئے تومشرک حضرت معدیق کو دس اونی ا

دیں کے اوراگرزا سے تو ابوبکر صدیق دس اوندط ویں گے معابدہ کی ترسندہا نے سال مقریق کر ان عرصہ تک وہروں کے دوبارہ فلبہ کا انتظار کیا جائے گا۔ داوی ہیان کرتا ہے کہ جب یہ خطرت ابو بحرا نے سند معارال سلام کے سامنے ذکر کی توا پہنے درایا کہ تونے یہ مرست دسس ممال کیوں نہ مقرر کی کی کی خوال سے کم پر بولا جا آ ہے۔ بہر حال مقرر عرصہ کے قوال موری دوبارہ فالب آگئے ۔ اور قرآن پاک کے مطابق کو کیؤ کر گئے ہے۔ اور قرآن پاک کے مطابق کو کیؤ کر گئے ہے۔ اور قرآن پاک می مطابق کو کیؤ کر گئے ہے۔ اور قرآن پاک والے خوش ہوگئے۔ دالہ وہرے میں دن ایمان والے خوش ہوگئے۔

### ووران مفرات کی وعا

عَنُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عُصَى بَنِ الْخَطَّابِ كَالُ كَانُ دَسَوُلُ الْخَطَّابِ كَالُ كَانُ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى الْخَطَّابِ كَالُ كَانُ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى الْخَطَ الْحَدَلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

(منداحر لمنع بيرت ملدم صفحر١٢١)

معزت عبال مربع من مطاب بيان كرت بي كرمضور عليالسلام جب جباد ياكسى دير مربع ست قرارت كو وقت الله طرح وعاكرت كا أرض كرني وكيل الله المعترف بالله مين شرك و شرب ما خولى في لم و شرب ما خولى و شرب ما خولى و شرب عليه في الله مين شرب الله مين شرب ساكى البلك ومين شرب كالمي وكالك ومين شرب المساكى البلك ومين شرب السير وكا ولك ومين شرب اسب

اسے زین مرا ورتیرار وردگارالٹری ہے۔ میں الٹری ذات کے ساتھ بناہ ہا ہوں تیرسے اوراس جزیر سے جزیر سے اندر پیلائی گئی ہے۔ اوراس چزرکے ٹرسے جزیر سے اندر پیلائی گئی ہے۔ اوراس چزرکے ٹرسے جزیر سے اور ملتی ہے۔ میں الٹری ذات کے ساتھ بناہ جا ہا ہوں اس استی کے رہنے والوں کے ٹرسے اور خیر سے اور سے

کے فر<u>سے</u>۔

## قيامت كون لينه كي كثرت

عَنُ إِنِي عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ وَصَدَلُو يَعُمُ لَقُومُ مُ اللَّهُ عَلَيْ وَصَدَلُو يَعُمُ لَقُومُ مُ النَّاسُ إِلَى الْعَلَمِينَ قَالَ يَقْمَ مُ فِي رَشَّحِهِ إِلَى الْعَلَمِينَ قَالَ يَقْمَ مُ فِي رَشَّحِهِ إِلَى انْصَافِ اَفْنَهُم

#### مختلف تمارف كي نن توكده

(منداح طبع بروت جلر ۲ صفحه ۱۲)

اس دوا برت بی کریم اور نوان کا ذکر بسے بعضرت مبداللہ بن عرظ بیان کرتے ہیں کہ بی سے خضوب کی خارسے بہلے دوا ور لجد ہیں دورکھتیں پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد بھی دورکھتیں بڑھیں مغرب کی نماز کے بعد بھی دورکھتیں اورعشار کے بعد بھی دو ہی اداکیں۔ اس طرح جمر کے بعد بھی دو کھت نماز اوالی ۔ آپ نے بھی واضع کیا کہ جمو آور مغرب کے سنن اور نوا فل گھری ہیں اداکتے معترت عبداللہ بن عمرظ یہ بھی بیان کرتے ہیں کو انہیں ان کی ہمشے وام المؤمنین مفرت حفور ہے ۔ تب بنایا کہ جب فی طوع ہوتی تو تو مفروطلہ السلام میں ہیں اور کوت بن تب فی طوع ہوتی تو صور علیہ السلام میں ہیں گئے ہیں کہ دورکوت بن فی میں اوا فراتے۔ فی میں اوا فراتے۔

اس روایت بین ظہری دوسنوں کا ذکر ہے جس سے شہر پیدا ہوتا ہے کہ شاید ظہری دو
سنتیں ہیں۔ چانچ ام شافئی نے نیاس مدیث کی روسے ظہری دوی سنتیں مراد لی بین تاہم
دیگرا مرکزہ فرط تے ہیں کوان دورکعتوں سے مرادسان نہیں بلکر فرافل تحیۃ الوضو یا کوتی اور ہیں کیونکہ
سے بھے دوایت منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلے اللہ علیہ دیلم زوال کے بعد چار کوست
پرط حاکہ تے تھے۔ یوسلواۃ الزوال کہلاتی جو آپ لہی قرار ت سے پرط صنے اور فرما تے کواس وقت
اللہ تعالی رحمت کے درواز سے کھلے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کواس وقت میرا یہ نیک عل اوپ
چلا جائے۔ اس کے بعد اکر جہر سے پہلے چار سنت ادا فرماتے تھے۔ ہو مؤکدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے
جو ایسنی ہوکدہ ہی تا بہت ہیں البتہ ظہر کے فرائض کے بعد دورکھ سے سند سیار۔
و چا رسنی ہوکدہ ہی تا بہت ہیں البتہ ظہر کے فرائض کے بعد دورکھ سے سند سیار۔

### ايك في وليغ خطبه

عَنْ زُيْدِ بْنِ اسْلَحَ سَمِعْتُ بْنَ عُمَسَ يَقُولُ جَاءَ دَمُعِلَانِ مَعْتُ اللّهُ عَمَسَ يَقُولُ جَاءَ دَمُعِلَانِ مِنْ الْمُرْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنِ وَسَلَحَ فَخَطَابُنَا فَعِبُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ وَسَلَحَ فَخَطَابُنَا فَعِبُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْنِ وَسَلّمَ إِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا فَقَالُ وَسَعُنَ لُهُ اللّهِ صَلّى اللّهِ مَلْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

(مندام طبع بيرت ملدم صغه١١)

حفرت بورال بن عراز بیان کرتے ہیں کومٹرق کی جانب سے دوا دمی صنور بی کرم صلی
الٹر ملیہ دسلم کی خدرست ہیں ماضر ہوتے اورا نہوں نے اپنا مرعا ظاہر کر نے کے لینے خطبہ برا ھا۔
یہاں پر مشرق سے مراونجہ یا عراق کا علاقہ ہور کتا ہے۔ بہوال ان مشرقی لوگوں کا خطبہ من کرلوگ
برائے تعجب ہوتے کا نہوں نے کس قدر فصح و بلینے اور پر معانی بات کی ہے فوضور علیا ہمام
سنے فرایا کو بھن برایات جادو حبیا ازر کھتے ہیں اورانسانی طباع ان کا بڑا اور قبول کرتی ہیں اور
ان لوگوں کا بیان بی انہی پراٹر برایات ہیں سے ہے۔

#### جنادي شموليت كااجر

عَنَ ابْنِ عُمَنَ عَنَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْ بِوصَلَ اللّٰهُ عَلَيْ بِوصَدَلَّمُ مَنَ مَنَ عَنَ اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَنَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَى

(منداصطبع بوست جلد اصغر ۱۱)

حضرت عبدالله من عرض بیان کرتے ہیں کرحضور نبی کریم صلی الدعلیہ وسلم نے قربایا کہ جو آ دمی مان الدے کے مانتھ گیا بہاں تک کواس نے نماز جنازہ پڑھی قواس کوایک قراط کے برابر اواب ماصل ہوگا جنور ملیہ السلام سے دریا فنت کیا گیا ،حضور اقراط کی چیز ہے ؟ آپ نے فرما یا قراط احد بہارا کے برابر ہوگا جو با نبی ماست میں بھیبلا ہوا ہے۔ جنا زسے میں شامل ہونے واللا تنے بڑے ابر کا تقی سے بھیبلا ہوا ہے۔ جنا زسے میں شامل ہونے واللا تنے بڑے ابر کا تقی سے بھیبلا ہوا ہے۔ جنا زسے میں شامل ہونے واللا تنے بڑے ابر کا تقی سے بھیبلا ہوا ہے۔ جنا زسے میں شامل ہونے واللا تنے بڑے ابر کا تقی سے بھر کھی کا تھی ہو رہونی تن مقدود نہ ہو۔

المم الومنيفر فرات بي كرجناد ك كرمطرن جلنا درست مبيم هج جلنا افغنل مسيم التعلق الفلل من المعادر المي المعلم المعادر المي المعادر المي المعادر المي المعادر المي المعادر المي المعادر المي المعادر الم

مسلم شرایت کی دوایت یں بیمی آ باہے کہ جو شخص جناز سے میں شرکیب ہوااس کوایک

قاط کے برابر قاب طے گا اور جو اکری تدفین بیت میں بنا مل مہا اسس کو دو قراط کے برابر واصل ہوگا۔
قراط کے برابر اجر حاصل ہوگا۔
قراط کے برابر اجر حاصل ہوگا۔
قراط کے برابر اجر حاصل ہوگا۔
قراط کے برابر جو ٹامرا باط ہے جس کا وزن تقریباً چاررتی ہوتا ہے اوراس سے مونا دینو و قدت بیان صدیت دریا فت کیا گیا تو ہو فرن کرتے ہیں۔ قاہم جب صور علیہ السلام سے بوقست بیان صدیت دریا فت کیا گیا تو ہو نے فرایا کر قراط الصد بہا در کے برابر ہوگا۔
فرد فرایا کر قراط الصد بہا در کے برابر ہوگا۔

# كمرون بمازير صنع كي ترغيب

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عُسَمَى قَالَ قَالَ دَسُقُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا كَتَعِدُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰ كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا كَتَعِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكَا تَعْتِدُ وَكُا لَا لَهُ عَلَيْ وَلَا تَعْتِدُ وَكُا تَعْتِدُ وَكُا لَا تُعْتِدُ وَكُوا لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ وَلَا تَعْتِدُ وَكُوا لَهُ عَلَيْ وَاللّٰ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِ مَعْتُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْتِدُ وَكُوا لَا تَعْتِدُ وَكُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ صَلَاتِ مَعْتُلُولُ مِنْ صَلَاقِ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللّٰ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعُلْعُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

(منداحرطبع بروست جلد ۲صفه ۱۱)

مفرت عبدالله بن عرف دوایت بیان کرتے ہیں کہ انحفرت صلحال ملیہ دم فولیا اور دان کا کھوری بار منازیادہ افسال کا کھوری بار میں بھی بڑھا کروخصوصا اندان اور ذا فل کھری بڑھنا زیادہ افضل ہے۔ البتہ فراتفن سجد میں ادا کرنے کی ذیادہ تاکید ہے۔ فرمایا پنے گھوں میں نماز کا حقہ بنایا کو اور اپنے گھوں کو قرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب یہ بہت کہ قرستان میں نماز بڑھنا منع ہے ہاں ،اگر وہاں باقا عدہ جارد یواری ہے، سجد بنی ہم تی میں ہے تو نماز بڑھ سکتے ہیں کئی جہاں قبری نظر آری ہوں وہاں نماز بڑھ منا مکروہ تھے تھی میں واضل ہے۔

پونی قرستان عام طور پرمنسان بجیس ہوتی ہیں اس ملے اس صدیمت کا یہ طلب بھی ہو سکتا ہے کہ قروں کی طرح گروں کو منسان نربنا و بلکہ وہاں بھی نما زیڑھا کرو۔ گر ہیں نماز پڑھنے میں جب کہ ست بھی ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر بچوں ہیں بھی نماز کا متعور بدیا ہو گا اوران کی تربیست ہو گی۔ ایک وابت میں ریمی آ اہمے کہ گھوں ہیں نماز پڑھنے سے النر تعالی گھوں میں خیروبرکت کا فزول فرما آہیے۔

### دارهی برهاو اور موجیس کلواو

حَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بَي عُمَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَكَ اللَّهُ عَلَيْمِ وَكَ اللَّهُ عَلَيْمِ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَ

(مسندا مرطبع بروت جلد باصغه ۱۱) حصرت عبداللد بن عرض بیان کرتے بی کرحضور نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سف فرایا لوگو! مونچپلو کو گھٹا قداور دارجیوں کو بڑھا و کرمسلانوں کا بہی شعار ہے۔ دوسری روابیت بیں وضاحت کی گئی ہے کہ مہنو دی بہودا ورجوس کی طرح نہ بنوجو مخیوں کو بڑھاتے اور داڑھیوں کو منڈولستے ہیں اس کی بجائے بی مثبت کا شعار میدا کرو، داڑھیوں کو بڑھا وا ور تونچیوں کو کھڑا دی۔

#### عوتول كانمارك ليصعدي جانا

حَنْ حَبْدِ اللّهِ بَيْ حَسَرَقَالَ قَالَ رَسَوُلَ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْدِ وَيَسَلَّهُ لَا تَسْنَدُ عُولً إِمَاءَ اللّهِ مَسَدَاجِدَ اللّهِ .

(مستدام طبع بروت جلد اصفحراا)

حضرت عبدالله بن عرض دوارست بیان کرتے ہیں کہ انحقرت میں الله طیہ دسلم نے قرایا اے لوگو ا الله کی بنداوں کو الله کی سبحد نروکا کرو۔ اگروہ نما ذکے یہ ہے سبحد میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو ، البتہ بنرط یہ ہے کہ دارتہ ہجرا آمن ہو کسی بدقیا ش کی چھیا جھا او خطوہ نہ ہوا در نماز بڑھیے کی بھی بھی با پردہ ہواس سے معلوم ہوا کہ توریت خادند کی اجازت کے بغیر مسجد میں بہتیں جائے ہی اگر جھا جا انت دینے کی ترفیب دی ہے کہ اس می نارد کو تا ہم اگر دو انہیں ہے۔ دوم استاری واقع ہوتا ہے کہ اجازت نہ دیے تو بورت کے بیائے سبحد میں جانا بھی دوا نہیں ہے۔ دوم استاری واقع ہوتا ہے کہ مردوں کے بیائے سبحد میں جاکر فرض نماز با جاعت پولومنا زیادہ افضل ہے۔ تریدی فندلین دیا دہ باعث قواب ہے کہ عشا می ناز کے لیے سبحد میں جانے دالی عورت نوشوا سنتھال نہ کر سے کی روا ہیے ہے کہ عشا می نمازے کے ایک سبحد میں جانے دالی عورت نوشوا سنتھال نہ کر سے در زم کی مردوں کے ایک سبحد میں جانے دالی عورت نوشوا سنتھال نہ کر سے در زم کی گری کے مادہ لباس ہمن کر باد قارط سیقے سے نماز کے لیے جائے۔

# سركيال منطوانا بالطوانا

حَنِ ابْنِ حُمَدَى قَالَ قَالَ دُسُقِ لَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ حَكَيْهِ وَسَلَّمُ كَالُورُ وَسُلْمُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمُقَوْمِينَ وَاللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰلَّلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ الللللّٰمُ اللّٰلَّلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُ ا

وحضرت عبداللد بن عرف روايت بيان كرية ين كرحفود في كريم صلى المرعليم وسلم سف فرا الدة والطيم منزلوان والكادكون بررهم كرست صحابة نعظ كيا بحضور! بال كواست والول کے لیے بھی و ماکریں۔ ایپ نے پھرسمنٹ واسنے والول کے لیے ہی و عا فرمانی عرضیکم ایپ نے تین مرتبہ ملقیں کے لیے اور چوتی مرتبہ سمقر من بیال کواتے والوں کے لیے دعا کی جبراولع معرقع مرزود صورعلى السلام نعيمى ابنام مبارك اكرس كرماته منظوا باتعا البته عام ايامي المهيب بال رکھنے تھے ہو کہ کبھی نصف کان تک مہونے کبھی گردن مبارک تک ابورکبھی کندھے تک يه بال ورب كنزديك برك معزز بمع والتي تهد ج كموقع برمنى كم مقام بربال منظروا ماعرب كربال برى يثيت ركفاتفاا وراس فل كوقر بان كرار بمهاجاً وتقا والتُدني قرأن مين جهالي متم کے کافروں کی مذمت بیان فرماتی ہے۔ وہاں ارشاد ہوتا ہے کلا گئن کے گذشہ النفعا بالناصيب قره و العلق - ١٥) الريابي نرميم حركتون مصارنه ما توبم اس كواس ى بيشانى كے بالوں سے يكر كر كھسيليں گے بہر حال حضور عليہ العمل ة والسلام نے مرمز الواسنے والول كميلية مين دفيرا وربال كلوان والول كميليدايك دفعه وعا فرماتي أوراسي سيعال منظرهان كالفنيات فالبروة تسبء

## قرم منت وروزت كي مكاني

حَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ اللهُ عَكَرُبِ وَسَلَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ النَّارِ عَلَى اللهُ النَّارِ اللهُ النَّارِ يَقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ عَنْ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ عَنْ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَعْمَدُ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَّعْمَدُ اللهُ اللهُ النَّارِ يُقَالُ مَلْ المَنْ المُعْمَدُ اللهُ الله

اس کے ملادہ صنور علیالسلام کے فرمان کے مطاباتی ہرفرت شرف کے لیے قبر ہیں راصت اور علیہ بنا کا دست کھڑی کھول دی با علیہ بنات کے اور اس کو جنت کی طرف سے کھڑی کھول دی با جب اور اس کو جنت کی فوٹ بو اور راحت مسوس ہونے تھی ہے اور اس کے برخلات کا فرمشرک منافتی کو تکلیف کا اصاس مثروع ہو جا اسے اور کچر تقوط ی ہرت سزا بھی ملتی ہے مگر پوری جزا یا سزاتو قیامت کے بعد ہی طے گی ۔ برزح کی مثال حوالات کی ہے ہے تکلیف تو بہاں بھی ہوتی ہے مگر پوری ہوت ہو جا ہے۔ اس لیے اہل تی کہتے ہیں گذا ہے الفہر کے جو کی عذا ہے۔ اس لیے اہل تی کہتے ہیں گذا ہے الفہر کی قبر برخال فرایا کہ برفرت ہونے والا محف کے برخال میں برخت ہے۔ اس ایک اور اس سے بینے کی کوشش کرنی جا ہیے جرکا عذا ہے بہ برحال فرایا کہ برفرت ہونے والا محض جب قبر ہی ہینے جا آ ہے تو اس کا محکانا اس پر ہیشی کی جا آ ہے۔ کی جا آ ہے۔ اس کے قاس کو اس کی جا آ ہے۔

#### المركح كے ليے بن باؤعت

عَنِ ابْنِ عُمَى أَنَّ البِّنَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّهُ عَمِضَ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَى أَنَّ البِّنَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّهُ عَمِي صَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْدُ وَمُعَى إِنْ ارْبُعَ حَشَى فَا فَلَ وُ يَجَلَى فَى الْمُ يَجَلَى فَا مُنْ عَشَى فَلَ اللَّهُ يَجَلَى فَا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(منداح طبع بروت جلد ۲ صغر١١)

صنرت برالتربن عرض ده ایرت بیان کرتے بین کر مجھ بنگ امد والے دن صفور علیالمبلام کی فدیرت بین بیش کیا گیا تاکیر برے بنگ میں مٹری بونے کی اجازت ماسل کی جاسکتے کہتے بیں کاس وقت میری عرج دہ مال تھی۔ لہذا صور علیالسلام نے بنگ بیش مولیت کی اجازت نہ دی نیمرا گھ سال جب غزدہ فندق بیش ایما تواس وقت میری عرب پروس سال موجی تھی۔ اس موقع پرمیر بید بیمرا جازت طلب کی گئی کرمیں اس جنگ میں شامل ہوسکوں۔ تو کہتے ہیں کاس و فعرصفور علیالسلام نے جھے جازت مرصت فرادی اور میں جنگ فندق میں شامل ہوگیا۔

الطیکادرالی کی بلوخت کافین بالعرم بالمرتب اختلام آنے پریاحیض آجانے پرکیا جاتا ہے تاہم اس معاملہ میں اگر کوئی دقت بیش استے تو بھر بندرہ سال کالاکا بالغ تفتور موگاس برتمام فرائض مائد موں گے ادرمدوری جاری ہوں گا۔ اس عریس وہ قومی خدمات انجام دستنے تا بل بھی ہوگا۔

# مجلس من كشاد كي بيداكرنا

عَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْ رِوسَكَ اللّٰهُ عَلَيْ رِوسَكَ اللّٰهِ عَن اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ ا

(مسندا مرطبع برفرت ۲ صفحه ۱۷)

حضرت مجداللہ بن عراق بیان کرتے ہیں کہ الذکے رسول سلے اللہ وہلم نے فرما یا کہ جب کھے

لوگ علس ہیں بیٹھے ہوں تو کوتی آدمی بعد میں آکر کسی دوسرے کواسطا کراس کی جگے پر نہ بیٹھے کہ بینمانو

کور عبلس ہے جبلس کے کواب قرآن دست میں دضاحت کے ساتھ موجو دہیں۔ تر مذی نزلیت

کی دو ایرت ہیں آنلہ ہے کہ جب سے نورعلیا لسام پہلے سے موجود کسی جبلس میں تشرفیت السمتے توجہاں

جگہ ملتی دیا ہے جبلے میں کواٹھ اکر کسی صدر دھام پر بیٹھنے کی کوشش فرکرتے ۔ بہاتھ ہم صفولہ

علیہ السب الم نے دی ہے کہ کوئی شخص دو سرسے آدمی کو انتظا کر اسکی جگر پر

علیہ السب الم نے دی ہے کہ کوئی شخص دو سرسے آدمی کو انتظا کر اسکی جگر پر

نر بیٹھے بعضرت عبداللہ بن عراق داوی مدیرے کی اپنی عادت بھی بہی تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے لیے

اد خود جگر خالی کر دیتا تو آب و بایا تف سیسے کیونکہ یہ خال ۔ دوسرے کواٹھ انے کہ بہاتے مبلس

نے اس سے منع فرمایا ہے اللہ فرمایا تف سیسے کے کوئی میکٹر مل سکے۔

میں کشادگی ہیدا کر لیا کو تا کہ فید میں آئے دائے کہی جگر مل سکے۔

#### منى كے ليے وضوكر كے سونا

عَنِ ابْنِ عَمَى اللَّهِ عَمَى سَأَلَ دَسُقُ لَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللللّهِ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ ا

(مستداعر لمين بردست جلد ٢ صفر١١)

حضرت عبدالندين عرائي بين والدام المؤمنين عربن الخطاب سے دابیت بيان كرت على كانبوں نے صفور بى كري صلے الله عليه دالم وسلم سے دريافت كياكه اگر ہم ميں سے كوئي خنابت كى حالت بين موتوكيات بي موسكات بي موسكات بي موسكات بي عليه السلام نے فربايا ، بان جب كه وضوكر لے الله مائي وضو بي الله بي الشجاكر ب الكري بغير وضو بي ادى موسكا بي مهم الله بي موسكا بي موسكا الله الله بي موسكا وضوكر الله الله بي موسكا وضوكر الله وضوع بي مائي تو وه فرشتوں كے ليدا ذيت كا باحث بني موسكا بي الله وضوعي كريكا ذوائع مي الكري الله وضوعي كريكا ذوائع مي الله وست بني الكرونو مي كريكا ذوائع مي الله وست الله وست بني الكرونو مي كريكا ذوائع مي كريكا دوائع مي كر

## منس سروكي على كي ساجيت

حَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ مَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَكَسَلَّمُ قَالَ لَا يَسْاراً اللهُ عَلَيْ وَكَسَلَّمُ قَالَ لَا يَسْاراً إِثْنَانِ مُ وَقَ لَا النَّالِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِقُ عَلَيْ الللْعُلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْعُلِمُ عَلَيْ اللْعُلِ

(مسندلص طبع برست جلد باصفر با)

حضرت عبالی بی عرض دواری میسرے کے بغیر ایس میں پوشیرہ گفتگو نرکریں مطلب یہ ہے کہ اگرکیں میں اور دی میسرے کے بغیر ایس میں پوشیرہ گفتگو نرکریں مطلب یہ ہے کہ اگرکیں میں اور تی میں اور علی سے دوعلی ہی اگرکیں میں اور تاریخ کا کہ بتہ نہیں میرے اور کو کی بات بچیت نرکری اس سے تیر سے آدی کے دل بن خیال بیدا ہوگا کہ بتہ نہیں میرے بغیر بردونوں آپس میں کیا کا ناجونی کررہے ہیں۔ بوری اسے کردہ ہے کہ دور دور کر کو کی اور دوروں کر ملیدہ علی اور کا کہ بی بات جہیت سے منع فرانیا والرکھیں جاری اور دوروں کر علیدہ علیدہ بات ہیں بات جہیت سے منع فرانیا والرکہیں چارا دی اکھی ہوں اور دوروں کر علیدہ علیدہ بات ہی تاریخ کا کہ بات جہیت کرتے ہیں تو کر لین تواس میں کو فر مرت ہے جمالی بات جہیت کرتے ہیں تو اس میں کو فر مرت ہیں کو اس میں کو فر مرت ہیں کہ کہ کا کہ اور اگر تین نیا اس میں بوکی کی ایک کو دی کا کہ کا کی کر دیا اختا تی طلب یہ سے کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے دیا اختا تی طر رہم یوں ہوں ہے۔

## فطرشر قرآن كا

عَن ابْنِ عُمَى عَنِ الْبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَي مِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلُ صَاحِبِ القُرُ إِن مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبْلِ المُعَلَّمَةُ اللهِ إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبَ ٢ حَبُسَهَا وَإِنَّ طُلَتُهَا خَ مَبَتْ.

(مسندام وطبع بروست جلد ٢صفه ١١)

صرت بدالتدين عرف بان كرت بي كمضوري كريم صليالله عليه ولم في فرما ما كرج سف كوقرآن پاك كاكل يا كيدهم ياد بواس كوچاسية كرده است در الاست ورنه مجول جانته كا ور حفظ شُدو معتد كا بعول جانا سخت گناه كى بات بيد دوسرى رواست بي بنى عليه السلام كاسي فران مى موجدد سيسك مي فياس معيد الكوتى كناه نهين ديكها كدكوتى تنخص قراك كى كايت كوياً وكرك يعرق وأجملا بلي كي نكر الله كي نزديك مرا الحرم سع فرما يا جس في كوقراك باك کلی یا جزدی یا دہشے اس کی مثال اونوں والے تض کی سے اگروہ اونر ط کا گھٹنا با نرھ کرا کھ كاتواؤنث ركارس كااورا كرهنانبس بانسط كاتوادنث بماك جانيكامطلب يركحس طرح بھا گے ہوتے اونسٹ کو بجڑ نافشکل ہوجا آبسے اس طرح بھولے ہوستے قرآن کوروکنا مشکل ہوتا ہے۔ لمذاكك اركرت دبنا جاسية ورزسيندس ككل جأشكا

### تماز باجماعت كي بمريت

عَنِ ابْنِ عَمَدَ عَنِ اللِّي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

(منداحد لميع بريت جلد المنحرا)

حضرت عبدالله بن عرفر دایت بیان کرتے بی که خور بی کیم می الدملیه وسلم فی ادفاو فرایا کرباجا عت نماز اوا کرنے کا اجراکیلا بطر صف کی نبست رہ کی کا زیادہ ہے یہ اس قلا باعث خور میں کا زیادہ ہے یہ اس قلا باعث خور سنے دالے نے کو یا سائیس نمازی اوا کی اس کے بیع عقد رحلیہ السلام نے جا عت کے را تعر ای ناز بطر صف کی بخت تاکید فرائی ہے جن نماز با جا عت کے را تعر ای از بطر صف کی بخت تاکید فرائی ہے جن می صور علیا کہ الم میں اور دیا ہے اور اس پر انبوں نے اس مرث میں اردہ کرتا ہوں کو فران کا محکم میں اردہ بی ان دول کی مؤدن کو اوال کا محکم دول کے مول میں جاکواگ دول ہے گئے ول میں جاکواگ دول ہے گئے ول میں جاکواگ دول ہے مار دیا ہے اور اس کی دول ہے مار دیا ہے اور اس کی دول ہے مار دیا ہے در با جا عت اوا نہیں کرتے ۔ اس جام عیف نے آذال می اور بھر نماز میں صافر نہ ہوا تو اس کی میں مور کی دوبر سے دہ گیا ہو۔

میں کہ حضور صلے ان رحلے دیکھی مذر کی دجہ سے دہ گیا ہو۔

ناز نہیں ہوگی ۔ اللہ یہ کہی مذر کی دجہ سے دہ گیا ہو۔

### ماکمی اطاعت جازامری ہے

عَنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ البِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَرَاتُ قَالَ السَّمْعَ وَالتَّا الْكُورُ عَلَيْ وَسَرَاتُ قَالَ السَّمْعَ وَالتَّا الْحَاتُ الْوَلْمَ اللَّهُ الْفَاتُ الْمُدَرِّ فِي الْمَرْءِ فِي الْمُدَرِّ فِي اللَّهُ الْمُدَرِّ فِي الْمُدَرِّ فِي اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّ

(مندا مرطع بروست جلر مصغر ١١)

حضرت عبدالله بن عرف روایت بیان کرتے بی که صفورنی کریم صلی الله علیه و ملم نے ارشاد فرمابا کو بروس کے بلے ان م ہے کوب کوئی سلان حاکی شرفیت کے مطابق باست کرے قواس کو منے اوراس کی اطاب اوراس کی اطاب کو بیند کرتا ہے یاا سے ناگوار مجمعتا ہے اور وہ خود اچی حالات میں ہو یا اللہ فرمایا کہ اگر حاکم کسی گناہ کی باست کا حکم وہ خود اچی حالات میں ہو یا اللہ فرمایا کہ اگر حاکم کسی گناہ کی باست کا حکم ویتا ہے تو چو نراس کی بات سنی چاہتے اور نراس کی طاب ویت اور نراس کی طاب کرنی چاہتے دوسری وہ ایست بی دوسری وہ ایست بی دوسری وہ ایست ہی دوسری وہ ایست بی دوسری وہ ایست بی دوسری وہ ایست بی دوسری وہ ایست کرد اور اگر جائز اور مودوث بات یں بی ہوسکتی ہے اگر حاکم کوئی ناجائز کا م کہتا ہے تواس کو فیضت کرد اور اگر وہ نوب کو نوبی شربو۔

## قعصراللدك الماصفت كي موى ب

عَن ا بَي عُمَرَ انَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اَدُولُ عَمَرَ وَسَلَّهُ اَدُولُ عَمَرَ وَمُمَلَ عَمَر وَمُمَلَ عَمُر اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اَدُولُ عَمْرَ وَمُمَلَ عَمْر وَمُمَلَ عَمْر اللّهِ عَمْر وَمُمَلَ عَمْر اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

(منداحرطبع بروست جلد الصغري)

مصرت عب التدين عرض بيان كرت بي كسي مفركا واقهد المورعليالسلام تشريف المي تھے بریرے والدحضرت عرف ایک آگے آگے جل رہے تھے اور بی علیالسلام سیھے پیچھے ارسے سقے صنو على السلام في يرس والدكوا يك جاءست من بايا بوب حضور صلى الدعليه وسلم اس جاعت ك قرمب سينج توحضرت عمز كوابيني اب كي تسم عضات بوستے ما يا عرب لوكن ميں يه عام رواج تضاكم اس تسم کی تبیس کھا بلیت تھے یہاں پر سمی بعض لوگ ممر کی تسم اٹھا لیتے ہیں ۔ بہرطال حب حضور ترىزى شراي كرايت ين يالفاظ منى تتين ولا بالتكول في يعنى سي طافوت كي نام كى قسم مي ند كهادم به لات، منات، عزى دغيره كانتم ند كهاد اورندي كسي شيطان، جن يا بموت ريب ے نام کقتم اعظام کوئی زندہ یامردہ ہویانی ادرول وغیرہ کوئی می برواس کے نام کی قتم نکھائی جائے۔ جس نے لٹارکے مواکسی دومرسے نام کی شماعفائ اس نے گویا ٹٹرک کا ارتکا ب کیا۔ اگر قسم اعطلن والمصنف المستى كى الل طرح تعظم كى ب جيس الله كى مونى عامية تويمر توليتنا الثرك ہے اور اگر دلیے تعظیم نہیں بلکہ محم تر درحبر کی ہے تو پھر بھی صورت تو شرک کی ہی بن ہوئی ہے انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے برجی فرمایا سے کہ اگر کسی نے قسم انطانی ہی سیسے تو کھم خالف اللہ کے نام کی یا اس كىسى صفىت كى تىم الخاست جيسے رحان رحيم اغفار، قبار دغيره . قرآن بعي النار كى صفىت ہے لمذا اس كقسم هي اعطائي جاستي سبع وزايا التركي نام ياس كيسي صفيت كي تسم علا و ورزخامون -

#### سواري برنماز شرصنا

عَنُ نَافِعٍ قَالُ دَايُتُ ابْنَ عَمَى يُصَلِّ عَلَى كَابْتِ مِ النَّطَقُ عَ كَيْثُ تَوَجَّلُتُ بِهِ فَنَكُنَّ مُ لَكَ خَلِكَ فَقَالُ دَايَثُ كَابُ الْقَاصِيَةِ يَفْعَلُ لَهُ .

(منداه ركميع برات ملد المنوم)

حزت عبدالتران عرض کے شاگر دخرت افع بیان کرتے ہیں کہ میں سے اپنے کماد مورم کو دیجا کہ اس این کی استے ہیں کہ میں اور جرح مواری کا رخ بہت اس طرف منم کو کے افعال کر بھتے جار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا ، آپ جانور پر سوار ہو کر نفل اوا کر رہیے ہیں گرقبلہ کا کوئی خیال نہیں کرتے ۔ انہوں نے جوا اُ وزایا کہ ہیں نے ابوالقا سم منی حضور علی المعالی والسام کوالے ہی کرتے دیجھ ہے سے مطلب یہ ہے کہ سواری پر سوار ہو کر قبلہ کا خیال کئے بغیر نفانی نمازا والی جائی جے کہ کوئے اللہ کا وزان کی فات کی حواری ہو البتہ فرض اللہ کا در البق اللہ کا در البق ہے۔ البتہ فرض اللہ کو البتہ فرض کے اللہ کے اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اور قر نماز کے لیے سواری سے۔ البتہ فرض اللہ کو کرنماز بطر صفا ضروری ہے۔

### جانور کے دودھ مرق

عَنَ ابْنِ حَمَى أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهَ حَلَيْهِ وَسَلَّعَ نَسَلَى أَنْ تَحُلُبُ مَوَاشِي النَّاسِ إِلَّا بِإِخْ نِهِمُ-

(مندأم طبع بيرت جلد اصفر)

حضرت عبدالترس عرز بان كرت ين كمضور على السلام في بالا جازت الكسى كى دود و دور دوين سينع فراد باست اگريمانور بالواكاه سي بمررسيمون توكس خص كورجى نهي بنتياكه وه ال كے مالك والكان كا جازت كم بغيران كا دور ص شكال كاستعال كركے و مرى وايت بى لول أناب كەتمى سكوتى تخص لېند كركى كوئى شخص كے كھريا ساور كاوروازہ توڑكراس سے كانے بينے كالشيار لكال الے؟ فرایا جانور کے تھن اس کے ماک کے بیے دودھ کاسٹور ہوتے ہیں، لبذا باامازت ان كوكهوانا جائز نهي وومرى طرف صور عليالسلام نے الكان كومى محالي كرجس جانوروں کو پانی بلا نے کھی ہے گھا طب پر لیے جاؤٹو گھاٹ کے دن کاحت بھی ا داکیا کو اوروہ مے ہے کہ جانوروں کا دور حددو حد کر عزبار میں تقیم کیا کا کو کہ میافلاتی حق ہے اگر چرفرض واجب

دوسرى مديث مي حضور عليالم صلوة والسلام كابير فران بحي سي كواكر تبهار سي إس كوتى دود صدينے والے مانورزادہ تعداديس بي توان سے ايسے بروى كو مى متفيد كرو . شلا چندواہ کے لیے کوئی گائے جینس یا بحری و سے دوکہ دہ اس کا دودھ استعال کرسکس اس کے

بعد معروابس لے اور مامی بہترین صدقہ سے۔

اسی طرح جس تفص کے باس سواری کا جانور سے موٹر سائیکل ہے یا کار ہے تواس برحق ہے کہ دہ کسی راہ <u>جانتے</u> مسا ذکو موار کریے ۔ اس ضمن میں اور موں کمزوروں از خم پر باعور فول

#### ادر بول وغير كاحق فائق سبع. اگرانهين كسى دجهست سوارى مير نهيس سبعة وان كى امانت كى جائے سافلاق حقوق بين جن كى تعليم حضور عليه الصلواة والسلام فيدى سبع-

# مغرب اورعثالي تمازي هي كرك فيرهنا

عَن ابْنِ عُمَى انْكُ كَانَ يَجْعُمُ كِبْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمُعْمِ الْكُوبِ وَلَعِشَاءِ إِذَا خَابَ الشَّفَقُ وَكَانَ رَسُقُلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ مِ وَمَهُ لَكُو يَجْهُمُ مُ بُنِيَ لِمُهَا إِذَا جَلَّ بِنْ السَّيْرُ .

(منداهر لمع برست جلد الم صفرم)

جب حضرت عبدالله من عرض مفریس بوت نے تواسی مغرب اور عثیار کی دونوں نازی اکھی پڑھتے جب کشفق غاشب بوجاتی۔ آپ نے بیعی کہا کہ جب حضور علیالسلام کوکہیں جلدی جانا ہونا تھا تواپ دونازوں کوجمع کرکے پڑھر کیتے تھے۔

مع صلاتین میں المترکرم کا قدر سے اختلاف ہے الم البونیف اوردیکے مہرت سے فتہا جمع صوری کے قال ہیں بینی ظہری فارآخی وقت میں اورعصری فازاول وقت ہیں اوا کی جائے ہی جائے گی جائے اس طرح یہ دونول نمازیں جمع بھی ہوجائیں گی اوران کی ادائی ایسے اپنے وقت پر بھی ہوگی اس طریقہ ادائی ہوگئی انسان اس کے بالمان اگر ظہری فازخور کے وقت ادائی جائے گی تورنس قرآنی کے ملاف ہوگاکیوں کہ بات الصّلاة کا اُسٹ کے کی المسور مین کو تا کا منت کے کا المسور مین کو تا کہ کہ المسرور کا المسام سے اور موسل اور مقارم مان کا المسرور کے اور میں اور موسل اور مقارم کی استان کی المسرور کی ہوئی کا تاریخ کے موقع کے موقع ہوئی کو المسرور کی ہوئی کی اور میں اور موسل اور مقارم کی دولت میں اور موسل اور مقارم کی دولت میں اور موسل اور مقارم کی دولت میں انسان کے کے مانس کے دولت اور موسل میں موسل میں کے دولت اور موسل میں دولت میں دولت موسل میں میں موسل میں موسلے موسل میں میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں موسل میں میں موسل میں موس

کمی طوفان کے بغیر بھی دوفازوں کو جمع کیا اس کا مطلب بجز اسس کے اور کچھ نہیں کہ میجمع صور ہے حضوت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ نے جاب کیا کہ حضور نے الاوہ کیا کو آپی امریت کو حری میں نہ ڈالیس مثلاً سلمان کسی اجتماعی کام میں صورت نہیں توفاز موخ ہوئے ہے جمع صوری کی شکل میں دونوں غازیں تھیک ٹھیک اوا ہو جائیں گی۔

### بال موانے کا یک طریقہ

عَنِ اللَّهِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِوَمَلَمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِوَمَلَمُ عَنِ الْعَرِيمَ وَمَا اللَّهِ عَنِ الْعَرْجُ وَالْعَرْجُ اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(منداح وطبع بروت جدرم صفرم)

### عبالساب عركاكمال فاعت

عن القُعُفاع بُنِ كَايِسُمِ قَالَ كَتُبُ هَبُدُ الْعُزِبِينِ بَنْ مَرُولِنَ الْيُ الْمُعْمَلُ الْيُ الْمُعْمَلُ الْيُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّتُ قَالَ فَكُنّبُ النّبُ عَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّتُ كَانَ يَعْمُلُ إِنّ عَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّتُ كَانَ يَعْمُلُ إِنّ الْيَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّتُ كَانَ يَعْمُلُ إِنّ الْيَبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّتُ كَانَ يَعْمُولُ وَلَهُ وَلَيْسَانُ النّبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَابْدَا أَرْبُ وَلَيْسَانُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَيْسَانُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّه

(مندامد لمبع بردس ملرم صفری)

بن ایبرگ زائے یک جدالعزیز بن مروان گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عبدالحثری اور برگ مروان گورنر تھے۔ انہوں نے حالم دین اور برگ ایک کوئی کام ہو تو بحکم کریں کوئی آپ بہت بڑے جا لے دین اور برگ ایک کوئی بی اور بی کام کا کا توری ہوں اس کوئی خدرت کر کے معاودت حاصل کرنا چا ستا ہوں۔ ابن عرض نے جواب یں کامعا کہ انحورت میں اللہ علیے سلے موالے اسے بیتی کے دوری خوالے التحر سے افضل ہو تا ہے کیونکہ دیتے والے باتھ رسے افضل ہو تا ہے کیونکہ دیتے والے باتھ رسے افضل ہو تا ہے کیونکہ دیتے والے باتھ رسے کوئی جنرا گوئی اس کورو بھی نہیں مون کے جنرا گوئی کے دوری بات یہ فرائی کہیں آپ سے کوئی جنرا گوئی کوئی بین اگر آپ کی جانب سے النہ تفالے بھی نہیں کورو بھی نہیں انسان مرائ کا کوئی ہے دوری تو بین انسان مرائ کا دسان ہو تا ہوں کی فرائے کوئی ہے دوری کوئی کوئی ہے دوری کی کوئی ہے دوری کوئی کوئی ہے دوری ہے دوری کوئی ہے د

# تصویریشی گناه کبیرے

حَنِ ابْ حَمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللّهِ مَنَى اللّٰ كَعَلَيْءِ وَسَلَمُ قَالَ اللّهِ مَنَى اللّٰ كَعَلَيْءِ وَسَلَمُ قَالَ الْمُسَارِقُ وَ لَا يُعَلَّلُهُ اللّٰهِ مَنِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَاللّٰهِ وَيَقَالُ احْدُولُ مَسَا خَلَقَتُ مُدُولًا مَسَا خَلَقَتُ مُدُولًا مَسَا خَلَقَتُ مُدُودً وَ يَقَالُ احْدُولُ مَسَا خَلَقَتُ مُدُودً وَ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّلَّالَةُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰمُ

(مندا مرطبع بررت جلد اصغیری)

حضرت عبدالند بن عرا را ایست بیان کرتے بین که حفور نی کریم سلی النرعلیہ ہوئم منے دایا کہ فوٹو گل فروں کو قیارت ولیا دن خت سراسطے گی تصویر نواہ کیمر سے سے بنائی جائے یا پیٹائک کے ذریعے باتھ اور آلای دغیم کو تراش کر بنائی جائے ہیں بغرلی تصویر جا الازی ہو بعض علمار نے کہا کہ بیم کیمرے گی تصویر پر الگونہیں ہوتا گریے نظری درست مہمی سے تمام متدین اور تقد علمار جا نداروں کی برقسم کی تصا ویر کو ناجائز تصور کر تے ہیں دوسری صریت میں فرمایا ہے کھئ اللہ اللہ المسکوق دین - جاندار چنے دل کی تصا ویر بنانے والوں پرالٹ رقعالی کی دنت ہے ۔ البتہ ہے جان چنروں مثلاً عمار ست، درخت ہم جرا قلعم دریا، یہا طروغی کی ممانعت نہیں ہے ۔

وى خالق، موجدا ورم مورس مو الدعث يصني محكمة في الانتها مركبت وي خالق مورس من الدعث مورس من الدعث وي سعد كنت المرس ال عدم من تصور كثى كرف والامجى وي سعد خون كرم ما ذارا الحياد كي تصوير بنانا كناه كروس من المدار الحياد كي الما كالمرس من المدار الحياد كي المرب الما كالمرس من المرس من

## سواري پرنماز برصنے کالم

حَنْ سَعِيْبِ بْنِ بَجَبَيْرِ إِنَّ ابْنَ حَمَرُكَانَ يُصَلِّحُا وَلَحِلْتِ بِمُلَعُّهُا وَلَحِلْتِ بِمُلَعَّهُا فَإِذَا ٱلْاحَ ٱنُ يُحَاتِّرُ نَزَلِ قَامَ مَنَ كَلَى الْارْضِ -

(مندامر لمبع بورت علد باصغه)

## دوران مفرسواري برنماز برصنا

(مسندا محد طبع بفرست جلر باصفی م)

حضرت نافع بمیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد التّر بن عرض نے ضبان کے مقام مربماز اداکر نے اس کا اداکر نے کا اعلان کیایا اذان پکاری پھر مزیدا ملان کیا کہ اپن موارلوں بر بی نماز اداکر و اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے حضور علیدالسلام کی یہ صربیت بیان کی کہ دوران سفر اگر راست مرح اور بارش والی موتی تو آپ اذان کہنے کا حکم دیتے۔ پھر اذان کی جاتی اوراس کے ساتھ بی یہ میں اعلان کیا جانا کہ دو دا بن موارلوں پر بی بیٹھے بیٹھے نماز اداکر لون طاہر ہے کہ الیسا عذر کی بنار بر بوتا تھا۔ وگر نہ نوافل تو مواری پر برط صفے جاسکتے ہیں۔ الدینہ فراتص اور و تر زیمن پر بی از کر برط صفاع ایس نے ایس الدینہ فراتص اور و تر زیمن پر بی از کر برط صفاع ایس کے ہیں۔ الدینہ فراتص اور و تر زیمن پر بی از کر برط صفاع ایس کے ہیں۔ الدینہ فراتص اور و تر زیمن پر بی

## بلاضررت كتابالنا

عَنِ ابْنِ حَمَّى عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اكْمُ قَالُ مَنِ اتَّخَذَ أَوْ قَالَ اقْلَى كُلُهُ لَيْسَ بِضَادِ وَلَا كُلُبِ مَا شِيدٍ مُتَعِى مِن أَجُورِ فَى كُلُّهُ لِي مُعْمِرِ فِي كُلُّهُ الْكُن بِي الْمُعْرَفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَعْوُلُ مُوكِلُهُ مَا كُلُبُ حَرُّفٍ فَقَالُ إِنَّ لِإِنْ صُرَيْرَةً حَرُبِثًا -

(مندر محرطبع بروت جلد ۲ صفر ۲ )

حضرت عبدالنر بن عرار دوایت کرتے ہیں کہ صفور نی کریم صلے النہ علیہ وسلم نے فرایا کہ جن خص ہے۔ گا بالا جس کا مقصد نہ شکا کواتھا اور نہ جانوروں کی مفاظست کرنا ۔ لین محفی شوقیہ طور پر کتابال دکھا ہے تو فرایا ایسے شخص کی نیکیوں میں سے ہروز دو قراط کم ہوتے رہتے ہیں ، جنانچہ فرایا کہ جس بری حضرت ابور بڑی گئے کے فریا ہے کھیتی کی حفاظت کا ذکر عمی کرتے ہیں ، جنانچہ فرایا کہ جسے سندی کی حفاظت کے لیے بالا جائے وہ اس مسے سندی کی حفاظت کے لیے بالا جائے وہ اس کم سے سندی سندی کی حفاظت کے بالا جائے وہ اس کم سے سندی سندی کی حفاظت کے بیا جائے ہوں ہے کہ قراط طرح کے قراط حسے کہ قرار ہوتا ہے۔

## مردوزن كاليك بركن سطي

حَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَأَيْتُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَجَّنُ كَالْ كَالْسِسَاءَ يَتُوجُنُونَ عَلَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ يَتُوجُنُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْتِ وَسِسَلْكُ جَعِيْمُا فِسنَ عَلَيْتِ وَسِسَلْكُ جَعِيْمُا فِسنَ اللهِ وَلَحِيدٍ.

(منداه طبع بيرت ملد اصغر٧)

حضرت عبدالله بن عرا بیان کرتے بین کہ بی نے حضور علیالصلاۃ والسلام کے ذا فہ مبارک میں دیکھا کہ مرداور عور میں ایک بی رتن کے بانی سے وضو کر لینت تھے۔ اس کا طریقہ یہ بہت کہ بہلے مردوضو کر سے اور بھرائی برتن کے بقیہ بانی سے عورت وضوکر لے یہ جائز بسے دائر بانی برتن سے لکال کروضو کیا جائے جیا کہ آج کل لو طیاستعال ہوتے ہیں تواس میں توکو تی اثر کال نہیں البتراس مدیر ہیں اکھے وضو کرنے کا جو ذکر ہے وہ اس طرح کرمرد اور عورت برتن کے اندر باتھ ڈالکھانی عاصل کریں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ۔ امام احمام احمام کے نزدیک آگر عورت بانی میں اپنا باتھ بہلے ڈالے اور مرد بعد میں توری کورہ ہوگا۔ اور اگر دونوں اکھے وضوکر لیں تو جائز ہے تا ہم دیگر آئر کرام وطرتے ہیں کہ اگر عورت بھی ارت بہندہ ہے۔ اکام دونوں مورد کی این میں بنا باتھ وضوکر لیں تو جائز ہے تا ہم دیگر آئر کرام وطرتے ہیں کہ اگر عورت بھی ارت بہندہ ہے۔ اور اگر دونوں قورہ فا وندر سے پہلے بھی اس برتن ہیں وضوکر کئی ہے۔

## احرام كالباس

عَنِ ابْنِ عُمَنَ أَنَّ وَجُلَّا كَالْ يَا رَسُولُ اللّٰهِ مَا يَلْبُسُ الْمُعْرِمُ الْ كَالْ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِضُ وَلَا السَّرَا وَبِلَا الْمُعْرِفِلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ الْمُعْرِفِيلُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللل

(مندامرطبع برست جلد اصفر ۷)

#### عاشوره فحرم كاروزه

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْ فَ قَالَ فِي عَاشُورًا مُ صَامَدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَا مَدُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْ مُ وَامْرُ بِعَنَى مِهِ فَلَمَّا فُرِضَ دَمَضَا نُ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْ مُ وَامْرُ اللّٰهِ لَا يَصْمُومُ لَدُ إِلَّا أَنْ يَأْنِى عَلَىٰ صَوْمِ إِلَّهِ اللّٰهِ لَا يَصْمُومُ لَدُ إِلَّا أَنْ يَأْنِى عَلَىٰ صَوْمِ إِلَى اللّٰهِ لَا يَصْمُومُ لَدُ إِلَّا أَنْ يَأْنِى عَلَىٰ صَوْمِ إِلَى اللّٰهِ لَا يَصْمُومُ لَدُ إِلَّا أَنْ يَأْنِى عَلَىٰ صَوْمِ إِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ لَا يَصْمُومُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

(منداه طبع بروت جلد باصغری)

ر سرمرب براس برا مراس مراس مراس کرتے ہیں کہ صور بنی کرم صلے اللہ علیہ وسلم التوا بین محم کی حصر سے باللہ و الم مراس کرم صلے اللہ علیہ وسلم التوا بین محم کی کہ دس میں اس کا سم دیتے تھے کیوں کہ ابتدار میں میروزہ فرین تھا ۔ بھر جب رمضان البادک کے روز سے فرص قرار دیئے ۔ ابتدار میں میروزہ فرین تھا ۔ بھر جب رمضان البادک کے روز سے فرص قرار دیئے ۔ اس کے قرار دیئے ۔ اس کا قواب بہدت زیادہ سے اور اگر نہ رکھے توکوئی باز پر س بھی نہیں ۔

#### مسجدقباس ماربرهن كااجر

عَمِن ابْنِ عُمَسَ أَنَّ لَا كَأَنَ يُحَارِّثُ أَنَّ دُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ بِهِ مَسْلِحَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بِهِ وَمَسَلِحَ كَانَ يَنُ وَرُ زَالِبًا أَنْ مَا شِيدًا يَعْنِي مَسْجِبَ قُبَالَهُ.

، (مسندا مرطبع بورت جلد باصفر ۱۷)

حضرت عبدالندي عرظ بيان كرتے ميں كرانحفرت سلى لله عليه وسلم مجدقبا مك زياد كي كرتے تھے كہمى سوار موكراوركہمى بيدل جل كر - بالعرم اسب مفتہ كے دن جاكر و بال بردو نفل اوا فرمات ہے جضور علي السلام كا فرمان سبت كم جخف فافلاص كے ساتھ اس سجد ميں و و ركوت نفل بير ھے گااس كوايك عمرے كے برابر تواب حاصل موگا ،

## صدقه قطر کی مقدار

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الدَّحر وَالْائْنَى وَالْحُرْرِ وَالْائْنَى وَالْحُرْرِ وَالْائْنَى وَالْحُرْرِ وَالْائْنَى وَالْحُرْرِ وَالْمُمْلُولِ مَاعَ شَعِيْرِ قَالَ فَعَدُلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِضَفَ صَاعَ تَسْرِرَ أَوْ صَاعَ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدُلَ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ نِضَفَ مَاعَ تَسْرِر أَوْ صَاعَ شَعِيْرٍ قَالَ فَعَدُلُ النَّاسُ بِهِ بَعْدُ بَعْدُ نِضَفَ الشَّاعِ وَاللهُ اللهُ ا

(منداحدطيع بررس جلد ٢صفر٥)

حضرت جدالتہ بن عراع بیان کرتے ہیں کہ حضور علالسلام نے ہرمرد ، عورست ، آذا د اور غلام پرصد قد نظر مقر قرایلہ ہے۔ اس کی مقار کھجورادر جو کی صورست ہیں ایک صاحب جبکہ گندم کی صورست ہیں ایک صاحب جبکہ گندم کی صورست ہیں نصف ماع ہے۔ امام البحن نفی فر ماتے ہیں کہ اگر غلام کا فر ہو تو بھی اس کاصد قد فط اواکر نا چلہ ہیتے جب کا امام الک اور دو سرے آئم کہ کہتے ہیں کے صوف سلمان غلام کی طوف سے صدقہ فط اواکر تا جا ہے کہ کوئی بھی غلام حسن کی کفالت مالک کے قر ضے ہے۔ آنا ہم کوف سے صدقہ فط اواکر نا چاہیتے۔ بالی خسن کوف دو مراشی صوف سے کوئی دو مراشی صوف سے کوئی دو مراشی مون سے کوئی دو مراشی اواکر و سے تو بھی درست ہے۔ البتہ نابالتی بچوں کا صدقہ فی طران کے مربر ہرست اواکری۔ اواکر و سے تو بھی درست ہے۔ البتہ نابالتی بچوں کا صدقہ فی طران کے مربر ہرست اواکری۔

#### جانوركے بيكى قبل ازولادت بيع

عَنِ ابْنِ عُمَرُ اَنَّ رَسُقُ لَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَلَيْ اللّٰهِ مُكَيْبِ وَسَكَمَا مُكَالِمُ وَسَكَمَا اللهِ مَلَى اللّٰهِ مَكِيلِ الْحَبُلُ الْحِبُلُ الْحَبُلُ الْحِبُلُ الْحَبُلُ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَالَٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِلْمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ

(منداحر لجيع بروت جلد ٢ صفي ١٥)

حفرت عبداللہ بن عرض دوایت بیان کرتے ہیں کو صفر علیال صلاۃ والسلام سفے
ہیں بھے کے بھے کی خرید فروخت سے منح فرایا ہے۔ زمانہ جا ہلیت ہیں اس قسم
کی خرید فروخت بھی ہوتی تھی کاس اونٹنی یا گاتے یا بھی بھی کے بید سے جم بھی ہیں اس قسم کی بیتی بھی اس کے بچہ کو تم اس قیمت پر سے لوگے۔ اس قسم کی بیتی بھی اس کے بھی کو تم اس قیمت پر سے لوگے۔ اس قسم کی خرید و و و خرت باطل ہے بعض دفعاس قسم ہے کہ جس جیز کا ابھی وجود ہی نہیں ہے ، اس کی خرید و و و خرت باطل ہے بعض دفعاس قسم کا سوداکر لیاجا تا ہے کہ اس جا اور کے بھی کا بچراتی قیمت ہیں کے لور پاس قبم کا سوداکر لیاجا تھے جس سے جا بہیں ، مگر عض دل گی کی خاطر یا جو نے کے لور پاس قیم کا سوداکر لیات تھے جس سے حضر علیال سام نے منح فرایا۔

بعض فراتے ہیں کہ جا بلیت کے زمانہ میں اس قسم کی ہیے کی مصورت ہوتی تھی کہ مالک کہتا تھا کہ مجھے تم فلاں چیز نے دوا دراس کی قیریت اس قلمت اواکروں گاجیب اس اونگنی یا فلاں جا نور کے بچے کا بچے ہی بیا ہوگا۔ یہ بیسے بھی فاسد سپسے کیونکہ اوا تیگی کے لیے مرست کا تعین صروری سے ، دو دن چار دن ، سال ، دوسال جو بھی مرت مقر کر کی جائے ، درست سپسے گر مدرت مقر کر کی جائے ، درست سپسے گر مدرت مجہول کا ادھا رجا تر نہیں سپسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرادیا ہے۔

#### مناقب ضرت عباللدين عر

عَنْ مَافِيم قَالَ قَالَ ابْنُ حُمَنَى رَايَتُ فِي الْمَنَام كَانَ بِيمِنْ الْمَنَامِ كَانَ بِيمِنْ وَطَعَدَ السَّنَامِ كَانَ بِيمِ اللَّهُ مَكَانِ مِنَ الْجَنَاتِ الْأَحَادُ ثَى وَطَعَدَ السَّنَامُ وَلَا أُسِسْنِي بِهَا إِلَى مَكَانِ مِنْ الْجَنَاتِ الْأَحَادُ ثَى وَلَا أُسِسْنِي بِهَا إِلَى مَكَانِ مِنْ الْجَنَامِ وَلَا أُسِسْنَمُ فَعَلَى اللَّهِ مَكَانِ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْعَلَ

(مندام رطبع بوست جلدم صفحه ۵)

حفرت نافع آبیان گرتے ہیں کہ حضرت برائٹر بن عرض نے کہا کہ میں نے تھا بہیں دکھا ہوں مقاکلا کرمیرے ہاتھ میں رکٹیم کا ایک یا کوا ہے اوراس کے رائھ میں جس طرف بھی اشارہ کر ما ہوں مقاکلا بھے اوروری جنست میں الزاکر لے جا تا ہے۔ یہ خوا ہے۔ ابن عرض نے بی بن حضرت کے سامنے بیان کی جنبوں نے آگا س کا ذکر حضور صلے الٹر ملیہ وسلم کی مقد میں کردیا۔ اس پر آ ہے۔ فرایا بینک مہمارا بھائی نیک اوری ہے۔ ایک رہا ایس ہے۔ ایک رہا ایس میں آ تا ہے کہ مارا بھائی نیک آ دی ہے۔ ایک رہا ہیت میں آ تا ہے کہ مورصلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کاش اور داست کو نواز پڑھا کرسے۔

جب بربات منرت برائر کان کرم اورایام از این کوه داده کا کشرصته نازی گزار نے گا اور دن کو مہینے روز ہ رکھنامنے ہے معزت جالئر بن عرف الشرک نزدیک براسی منزم سے اندان سمے انہوں نے زندگی بس معزت جالئر بن عرف الشرک نزدیک براز علا مغرید کر آزاد سکتے عرفیک الشرکی راہ می ماظر دفعہ جے کیا ،ایک برازع و اداکیا اور ایک بزار عمل مغرید کر آزاد سکتے عرفیک الشرکی راہ می زیادہ سے زیادہ مال خرج کر تے تھے۔ محد میں کھتے ہیں کر آ ب نے ایک بری جس میں تیس بزار و ناریا ورای میں میں تیس بزار و ناریم بھی صدقہ کردیا . زندگی نها بست سادہ نفی حتی کہ ایک معولی می شیاتی پر سوتے تھے ۔

## برشخص گران اور محافظہ

(مسندا مرطبع بردست جلد ۲ صنی ۵)

حضرت عبدالنار بن عرض وابیت بیان کر تے بی کا تحضرت ملی النه علیہ وسلم نے فوایا کہ تم میں سے بیٹون گران اور می فظ سے اور مرا بیب سے سوال کیا جائیگا کرتم نے گرانی کا یہ فرایا لوگوں پر مقرر کردہ ماکم سب کا داعی ہے بندا اس سے اس کی وقیت کے بار سے میں پوچھا جائیگا کہ تم نے ان سے کیسا سلوک کیا ان کی صفا خست اور نگرانی کا تن ا داکیا یا ان کو ان کے مال پر میصور کرانی عیش وعضرت میں گئے رہے۔

حذر ملیالسام نے ہی فرایا کہ مرمرد اینے گریں گوان ہے وہ افراد خانہ کا ذمردار ہے بہذا اس سے اس کے ابل خانہ کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اس طرح گھریں عورت بھی نگران ہے اور گھرکا مال متاع اس کی ذمرواری میں ہو باہے۔ اس سے بھی سوال ہو گا تولے اپنی بے ذمرواری کس صر کہ بوری کی۔ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کی یا اسے فعنول رسم ورواج میں اطادیا۔ فرایا فلام بھی اپنے آقائے مال کا محافظ ہو تا ہے وہ بھی قیامت والے دن ستول ہوگا۔ کراس نے یہ حق کیسے اواکیا بی کیا خود کھایا، دومروں کو کھلایا یا مالک کی مرضی کے مطابق اس کی خاطت کی۔

الغرض إحضور على السلام في فراياكم تم من معسر شخص أيك لحاظ مع راعي ب

ادرمبرایک سے اس کی رعیت کے بارسے میں باز پرس ہوگی لہذا مبرآ دمی کوا پی ذمرداری مسلمت مسوس کرنی چاہیں ۔ مرؤ عورت، غلام، حامی، محلہ یا گاؤں کا مرکردہ آ دی مرمراہ ملکست مسبب کے سب جواب دہ ہوں گے لہذا اس کی جی سے فکر کرلینی چاہیئے ۔

# سفرسے والی کی دعا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَأَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَكَيْهِ وَسُمُّ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَكَيْهِ وَصُمْمُ الْحَا قَفَلُ مِنْ يَجَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَ فَعَلا فَدُ فَكُ اللِّهِ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُل

(منداعرطبع بروست جلر۲صنی۵)

النری برا بسے اللہ ب برا بسے اللہ ب برا بسے اس کے سواکوئی مبود نہیں ، اس کاکوئی نترکیہ نہیں ۔ اس کی بادشا ہی بسے اور اس کے لیے سب تعرفیب ہیں اور وہ ہر چنر بر قادر ہے ہم واپس لوسط کر ہتے نے والے ہیں ، بارگاہ المی میں توبکر نے والے بسیمرہ ریز ہو نے الے بجادت گزارا ورا پنے پروردگار کے تعرفیف کندہ ہیں ۔ النر نے اپنا وعدہ سیح فرما یا بسے اور تام دشمنوں کو اس ایکے نے کست دی ہے۔ اور ایم مشمنوں کو اس ایکے نے کست دی ہے۔

#### كون كى علت و حرمت

عَنِ ابْنِ عُمَلَ قَالَ أَنْ بِهِ الْبَتْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحَ لَ يَعْنِى النَّسِ فَلَهُ يَاكُلُ دُ وَلَهُ يُحَرِّمُ مُ -

# زنا کے ربحاب پررم کی سنا

عَنِ ابْنِ عُمَر كُنَّ الْيَهُوَ اَتُولُ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَهُ لَكُو بِرَجُلِ صَ امْرَلَ قِ قَتْ زُنِيا فَعَالَ مَا يَجُدُونَ فِي كِتَابِ عُمَةً فَعَا لُولِ مَسْتَحْصِوْ وَجُقَ مَهُ كُمَا وَيُخْرَيانِ فَعَالَ كَذَبُ مُسَدِّ إِنَّ فِيهُا الرَّحْبَعَ الْحَرَانِ فَعَالَ كَذَبُ مُسَدِّ إِنَّ فِيهُا الرَّحْبَعَ الْحَرَانِ فَعَالَ كَذَبُ مُسَدِّ إِنَّ فِيهُا الرَّحْبَعَ اللَّ

حضرت عبدالتٰرين عرخ بيان كريته بين كريجه بهودي ايك مردا درعورت كوليه كر حضور على السلام كے باس آستے جنبول نے شادی شرہ بوكرزنا كا ارتكاب كيا تھا۔ يبودى لوگ آئيس مي ييشو وكرك آئے تھے كواكرنى عليالسلام نے اس زانى جورسے كى مزادرسے لكانا مقرك توقبول كرليس كے اور اگران كور السنے رجم كامكم دیا توانكار كرویں گے بہر مال جب معالم آب كى فدمت يى بيش كياگيا -- توآب كانبى سے بوچماكه تمهارى كاب تورات يى اس جرم کا کیا حکم ہے۔ وہ کنے لگے کہم تولیسے فرموں کا مثر کا لاکر کے گرمے پر بھملتے ہیں اور بھر انہیں گلیوں بازاروں بھر بھا کران کی رسوائی کرتے ہیں مصور علیہ السلام نے فرایا، تم غلط کتے ہوکیونکہ تمہماری کنا سب بی ایسے زلکے مجرموں کے یاے رجم کی مزام خراسے آ سیے فروي فَأْتُولَ بِالتَّقَ اللَّهِ فَاتْلُقُ مَا إِنْ كُنَتُ مُ صَادِقِينَ الْعِالْمُرْتُم سُحَ كَتَ مِوتُوا بِي كتاب لاكر طرصور ببروى تورات لے آئے اور اپنا ایک میک جیسی مالم بمی لاتے تاكہ وہ ضور کے سلمنے کتاب بڑھ سکے بھوریا نامی اس عالم نے جب کتاب کو بڑھا شروع کیا تورجم والی سیت بر با نفر رکھ لیا اور آ گے ہیجھے سے پڑھنے لسگا۔ دوسری را بیت میں صریحگاموج سے کہ حضرت عبدالتربن سلام نے بتا دیا کہ بیٹمض مطلب کی باست جھیا رہا ہے اس كوكوكاس مطركا وبرسع وتقواعها كمرير هاكاس س كيالكها سهداكي اورروايت مين يهجى آناب كوم ضرت بى كريم صلى الترعليدوسلم في اس بهودى عالم سع كها تعاكمي تم كواس خداست برتركى فسم والآلامول عب سف حضرت موسى عليه السلام مركتاب نازل فرائى

اب می حیج بات بالادو۔ اس پر دہ شخص مان گیا کہ یں نے رہم کی ایمت چپلنے کی کوشش کی جنیف سے کہ بودیوں کا طرز علی برختی جنیف دوسری دوا برت میں اللہ ہے کہ بودیوں کا طرز علی یہ نفاکہ اگر کوئی غرب اولی زنا کا مرتکب ہوتا تو اس بر حدِ سرجم جا ری کردیتے اور اگر کوئی امیر آ دمی ہوتا تو دہ نے جا ا ج نکہ یہ دوعلی ہی مناسب بنیس تنی اسے سے اور اگر کوئی امیر آ دمی ہوتا تو دہ نے جا ا ج نکہ یہ دولیاں نے آئی مناسب بنیس تنی اسے سے بہدولیاں نے آئی مناب بنیس تنی اسے سے بہدولیاں نے آئی مناب بنیس تنی اسے سے بہدولیاں نے آئی مناب برعل در آمر شروع ہوگا۔

الفاباتونیج سے رجم کی ابت نکل آئی خانجہ آئے جردوں کے رجم کرنے کا حکم دسے دیا۔
الفاباتونیج سے رجم کی ابت نکل آئی خانجہ آئے جردوں کے رجم کرنے کا حکم دسے دیا۔
الفاباتونیج بیری فرمایا کو لو مربی کو یہ لوگ جھیا تے تھے الٹرنے میری دھبہ سے اس کو زندہ
کر دیا ہے۔ بادجو دہزاروں تحرافیات کے آبیت رجم آج بھی تورات میں موجود ہے ،البتہ اس کا ترجم اب یہ کی گا وہ جان سے ادا جات کے ایک میری سے زنا کا مرکز بوگا وہ جان سے ادا جات کا عبد اللہ بن عرافی کے میں کہ یوی سے زنا کا مرکز بوگا وہ جان سے ادا جات کا عبد اللہ بن عرافی کے میں کہ میں نے بن کھوں سے دیکھا کہ ان مجموں کو رجم کیا گیا۔

رجم کامی سابقہ کتب یں وجود ہے گرقران میں نہیں ہے۔ تاہم میح اما دیم سے البت ہے کہ صفیہ علیہ البت کے دوجرم کا کیا۔ فرقین نے فود جرم کا اقرار کیا ، فلغات واللہ میں نے فود جرم کا اقرار کیا ، فلغات واللہ میں کے دواقعات میں اگر چید میں اگر جم کا انسان کی ایک کی ایک میں اور میں مورجم جاری نہیں مہدی ، تاہم سودی عرب میں ابن سود کی عرب میں ابن سود کی عرب میں ابن سود کی مرب میں ابن سود کی عرب میں ابن سود کا اسے لئے رہے مدواری ہے اور مقد مار کے بھی جلد فیصل موجاتے ہیں۔

## ليلتم القركي الأشس

عَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَرَوُنَ الرُّوَى يَا يَفُصَّمُ لَهُا كَانَ النَّاسُ يَرَوُنَ الرُّوُ كَا يَفُصَّمُ لَهُا مَا كَانَ النَّامُ عَلَيْهِ وَسِسَلَّهُ فَقَالَ إِنِي الْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى السَّبَعِ الْاَوَلَحِرِ فَمَنَى السَّبُعِ الْاَوَلَحِرِ فَمَنَى السَّبُعِ الْاَوَلَحِرِ فَمَنَى كَانَ مِنْ عَنَ مُعَرِّمُهُا فَلَيْتَكُ رُّهُا فَا لَيْتَكُ رُّهُا فَالسَّبُعِ الْاَوَلَ حِرِ فَمَنَى كَانَ مِنْ عَيْمَ وَمُتَكَرِّمُهُا فَالْتَكُ رُّهُ السَّبُعِ الْاَوَلَ حِر فَمَنَى كَانَ مِنْ عَيْمَ وَلَا فَالْتَكُ رُّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْحِمِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللْمُلْكِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ

(مستدا مرطبع بررست جلد ۲ صفر ۵ ، ۷)

# فأتحفاظا اورمض ديكرمانل

عَنُ اللَّهِ بَنِ سِيْنِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمْسُ اللَّهِ بَنِ عُمْسُ اللَّهِ اللَّهِ بَنِ عُمْسُ اللَّهُ خَلْتُ المَامِ قُلْتُ كَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عُلَيْسَمِ اللَّهِ خَلْتُ اللَّهِ عَلَيْسَمِ الْحَلَيْلُ وَلَيْ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْسَمِ الْحَلِيلُ وَلَيْلِ مَنْ فَى اللَّهِ صَلَّا اللَّهِ عَلَيْسَمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْسَمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْسَمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْسَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَمِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْسَمِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(مندا مُدطبع بروت جلد ۲ صغه ۴۹) انس بن مربر بنی کهتے ہیں کہ میں خضرت عبدالتارین موس سے بھن مسائل دریا فنت کتے جن کا انہوں نے جاب دیا مسائل ہو تھے۔

ا- یکنته بین کریس نے پوچھا ا قَدُن کُنگف الْاِمام کی بیعے بطور مقتدی ما در کی میں نے بوچھا اقد کُنگ کی میں بھارے ایک میں باز میں بورہ فاتح کا بڑھنا مردوں ہے۔ اللّا ان میک گئے کہ میان ما میں میں مورہ فاتح کا بڑھنا مردوں ہے۔ اللّا ان میک گئے کہ میان میں بھی میں مورہ فاتح کا بڑھا میں بھی مقتدی فاتح نہیں بڑھی کا بڑھ میں اور امام بھی میں اور اور ویتے ہیں کو باز با جا عت کی مورت ہیں بھی مقتدی کو مورہ فاتح بڑھی ہا ہم بھی جا ہم کے میں مار میں بھی مقتدی کو مورہ فاتح بہیں بھی جا ہم کے بیٹے کہ بھی میں میں میں میں میں ہو میں ہو میں ہو میں ہو میں ہو موری باتھ بہت کی مبات ہو موری باتھ بھی کہ بہت ہے کہ بڑھ ہے۔ اور یہ میں میں میں میں ہو موری باتھ بھی کہ بہت ہے کہ بڑھ ہے۔ ایک بھی کہ بہت ہے کہ بڑھ ہے کہ بھی کہ بہت ہے کہ بھی ہو موری باتھ بھی کہ بہت ہے۔ ایک بھی کہ بہت ہم کہ بہت ہے کہ بھی ہو موری بیتی کی مبات ہو ہم کہ بہت ہو ہم کہ میان ہم کہ بہت ہو ہم کہ میں ہو ہم کہ بہت ہو ہم کہ بہت ہو ہم کہ بہت ہم کہ بہت ہم ہم کہ بہت ہم کہ ب

۷۰ دومرامسلانس بن سرب کتے بین کریٹ نے کا کانتون کے متعلق دریافت کیا کہ ان منوں میں قرات کی کون اللہ کا کون اللہ کا کہ مند عبد اللہ بن عراف بالا یا کہ صور علیالہ الله مات کو ذوا فل پڑھتے تھے اور میں کے قریب فرا آگا کہ دور کوت ملکی میں برطور لگتے اور میں مورہ لیا ہوں کی اوان بوق تو فرا آگا کہ دور کوت ملکی میں برطور لگتے اور میں مورہ لیا ہوں کی مازی بی ایم البولیات کی مازی میں مورہ لیا ہوں کی مازی بی مورہ لیا ہوں کی مازی میں مورہ لیا ہوں کی میانت کی ایک کوئی شخص وصیح کی منت کرتا ہے کہ میں مورہ کی میں مورہ کے ایک کوئی شخص وصیح کے اور کوئی شخص وصیح کے اور کوئی میں مورہ کی میں مورہ کے کہ اور کوئی میں مورہ کی مورہ کی میں مورہ کی

۷۰ بوتھامسلہ یہ تھاکہ جستی کی ایک رکعت امام کے ماتھ رہ گئی ہو وہ اس رکعت کوکس دقت پر کرسے ، کیا جس وقت برگر سے ، کیا جس وقت امام کے باتھ و دہ تعلق اس وقت اللہ کی مطال ہوجائے ؟ فرایا نہیں بلکہ جسب امام مطام بھیرے قودہ شخص الط کر اپنی لجتیہ رکعت پڑھ لے ۔ ماری کا مسلم میں دو مسرے آدمی کو قرض دیتا ہے بھروہ اپنے مال سے مال سے ماری کو قرض دیتا ہے بھروہ اپنے مال سے

زیادہ لیاہ تیاہ توکی یہ اس کے لیے جا زہے ؟ فرمایا یہ تو نداری کی بات ہے حصنور علی السلام کا فرمان ہے۔ رکی خاب ر لواء کی کی شعب میں قیامت میں قیامت میں قیامت کا فرمان ہے۔ رکی خاب ر لواء کی کی فیصن میں تاب کا خوار کا کا جھنڈ ایکا ڈویا جا تیگا کوئی شخص جن ابرا افرار موگا اس کا جھنڈ ایم جن میں مانا ہی جند مروسے دے دور سے نظر آئے گاجی سے غدار آئی کی تذریل ہوگی ۔ ظام رہے کہ کوئی شخص موروسے دے کر روا مولیۃ ہے تو یہ مود مود کا اور وہ غدار ہم جا جا تیگا .

سُمِعُتُ إِبْكِيْكُ لِمَدْ قَالَ كَانَ ابْنُ النُّكُ بَيْرِ يَنْ ذُقُّنَا الشَّحْرَ قَالَ وَ قَالَ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يُوْمَنُّ إِن حَلَيْ فَكُنَّا كُانُ فَيُسَمِّعُ عَكُيْنًا أِبِنُ عَمْسَ وَ نَحْنُ لَمَا كُلُمْ فَيَكُونُ لَا تُعَادِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي حَرِن الْمِرْقَى إِلْمِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

(منداهر طبع بروت مبلد اصغر ۱۲۷)

ابن جبله مبان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا لوگوں کو بڑی پریشا نی تھی کھانے کو کچھ نہیں ملیاتھا فلتقير فلق أست تقياس دوران مي عبدالله بن زبري مم لوكون كوكف في ملي كيوكموري ديا كست تقريحة يك كرايك دن ايساموا كريم مجوري كها رسي تق كرعبد النار بن عرف كام ارسياس سے گذرہوا تو وہ کنے لگے ، بھاتی ! دو دو کھوری ما کرلقہ نربناؤ کو کو حضور بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے الساكرف سے منع فرما يا ہے۔ اگركوتى جاعت كوتى جيز مل كركھارى بداور دہ الله دوسرے كاجازت دے دیں کرس طرع چائیں کھائی تو بھر تو تھیک ہے ورند دودد کھوری ایک ایک اوٹرین کھانے كى اجا زىت نهيى بى كىونكراس سے دوسرس كاست صالع مونے كا خطرہ بروتا ہے ـ

# ممارير هير وقت كليني كي ممانعت

قَالَ حَبَّاجُ الْأُمْرِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرُ وَدَاى دُجُلاً يَعْبَثُ إِنْ عُمَرُ وَدَاى دُجُلاً يَعْبَثُ فِي صَلاتِهِ فَقَالَ ابْنَ عَمَرَى لا تَعْبَثُ فِي صَلاتِهِ فَقَالَ ابْنَ عَمَرَى لا تَعْبَثُ فِي صَلاتِهِ فَالَ يَعْبَثُ مِنْ وَاصْنَعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَصْنَعُ اللهِ وَاصْنَعُ يَصْنَعُ اللهِ وَاسْتَعَ يَصْنَعُ اللهِ وَاصْنَعُ يَصْنَعُ اللهِ وَاصْنَعُ يَصْنَعُ اللهِ وَاصْنَعُ يَصِنَعُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

جائ الدی بیان کرتے ہیں کو صفرت عبداللہ بن عراض نے کسی منص کو خارنے و وران کھیلتے ہوئے دیکھا، لبض لوگ نماز بڑھے ہوئے والحقی با سرکے بالوں کو منوار نے لگتے ہیں یا ویسے ہی جسم کے مختلف صقوں ہیں فارش کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ قمیص یا با جاسہ و غیرہ کو سید حفا کرتے رہتے ہیں یہ جنر میں محروبات میں شمار سوق ہیں، قوصفرت ابن عراض نے کسی شخص کوایسے ہی نماز کے دوران کھیلتے ہوئے دیکھا تو فر مایا ، نماز میں مرت کھیلو بلکواسی طرح کرد جس طرح رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم بھوئے دیکھا تو فر مایا کرم ب تا ہم میں بیلے تو وا یاں ہاتھ وا یکی گھٹے پر اور با یاں ہاتھ با یک کیکٹر نے تھے اور بھر فر مایا کرم ب تا شکی سے اضاف تھی کرو مطلب ہے کہ نما زمیں فعنول سوکتیں نہ کہ و مطلب سے کہ نما ذمیں فعنول سوکتیں نہ کہ و میکن شہادت کے دقت انگل سے اضاوہ تھی کرو مطلب ہے کہ نما ذمیں فعنول سوکتیں نہ کہ و بیک منت ہے۔

# كهان عالمنا

(منداحرطيع سروت جلد ۲ صفر)

مصرت عبدالله بن عرب کے شاگر حضرت جاہد مقر قرآن بیان کرتے ہیں کہ صرت جاراللہ بن عرب کھا نا کھانے کے بعدائی انگیوں کو چاہ ہے ہتے تھے کہ انتخارت صلے اللہ علیہ ملم نے فرطایا ہے ۔ کہتم میں سے تب کوئی شخص کھا نا کھائے قوابی انگیوں کو چاہ بیا کیے کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کہ نے کہ نے کہ نے والے کے لیے بخش کی دوا دالے کے لیے بخش کی دوا دالگی ہے ۔

## عا اولول کی ونٹول کے ساتھ مثال

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَبِيْدِ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللهُ ال

(ممنداح دطيع بروت جادماصغرد)

# صد كترموت جانوركود وباره خريدنا

(مندا مرطبع مروت جلدم صفر)

حضرت بدالتر بن عراج البنے والدام الونین حضرت عراج کے تعلق بیان کرتے ہیں کو انہوں نے کسی کو ایک گورا اللہ کے داستے ہیں صدقہ کردیا بھر وہ گھوڑاکسی دقت بک رہا تھا۔ مالک اس کی براج نی کہ وہ گھوڑا اللہ کے دل میں خواہش پراج نی کہ وہ گھوڑا حریط اور اسے بیجنے کا ادادہ کیا ۔ حضرت عراج کو بتہ چلا قوان کے دل میں خواہش پراج نی کہ وہ گھوڑا حرید لیاں ۔ اس بلسلہ میں انہوں نے حضور علیا لسلم سے دریا فت کیا کو جس کھوڑ ہے کو بی کہ وہ گھوڑا حرید بات کیا کہ جس کے دریا و ت کیا کہ جس دو بادہ ہوئے معدقہ میں دو بادہ ہوئے نے صدقہ کردیا تھا ، کیا جس اسے خرمیر سکتا ہوں ؟ اسب نے دامی کو کہ دو بادہ حرید نا حرام نہیں ہے تا ہم اپنے ہی صدقہ کئے ہوئے جانور کو دو بادہ حرید نا کہ دو بادہ حرید نا کہ دو بادہ حرید نا کہ دو بادہ حرید نا حرام نہیں ہے تا ہم اپنے ہی صدقہ کئے ہوئے جانور کو دو بادہ حرید نا کہ دو بادہ حرید نا کہ دو بادہ میں دو بادہ میں دو بادہ ہوئے دائیں دیو امر ہے اس لیا جدا جدنا ہے کو دو بارہ ہوئے دو بادہ ہوئے دو ب

# ایک سان کادوسر کے خلاف بھیار تھانا

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰمَ عَكَيْرِ مِثْكَمْ مَنْ حَمَلًا اللِّمِ عَكَيْر مِثْكَمْ مَنْكَ مَمَنَ حَمَلًا عَلَيْنَ اللِّسِدَة كَا فَكَيْسَى مِنْكَ.

(مندا مرطبع بروت جلد ٢صني ١)

صرت عدالله بن عرا بیان کرتے بن کرخور نی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرایا کرجی شخص نے بہم برسم جیدارا کھا یا وہ ہم میں سے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جوسلمان کری ملے اور ہم میں سے نہیں کو دہ مرسلس بنہیں کا یہ طلب بنہیں کا یہ طلب بنہیں کو دہ مرادی اللہ میں اسے نہیں کا یہ طلب بنہیں کو دہ مرادی اللہ میں اللہ

# كسى المان كو كافركهنا

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَسَ يُحَيِّدِثُ عَنِ الْبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْ

(منداحرطبع بروت جلد ٢صفيه ١٧٧)

حضرت بدالترین عمرا وایدت که تین که حضورنی کریم صلے الد علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب
کمنی خف نے دوسرے کو کافر کہ کرخطاب کیا تو دونوں میں سے ایک صرورای چیز کے ساتھ لوٹے گا
یعنی اس بر کفر کا فتوی کے گا۔ اگر توجس شخص کو کافر کہا گیا ہے وہ واقعی کافر ہے تو وی کافر سمجھا
جائی گالیونی و کہ بات اس کی طرف بلسط کر کہتے گی اگر سینحض کافر ندیجی عظم تو کم از کم گناہ کریم کا مرتحک ب صرور سمجھا جائے گا۔ تر مذی مشراف نے دور سے مسلان و مرتحک ب صرور سمجھا جائے گا۔ تر مذی مشراف نے کی مشراور سے سکا ہے کہ مورد کی کہتے ہے اس طرح کر ہے وہ کا فر کہ کا فر کہناہ ہے کہ کہتے ہے اس طرح کر کہتے ہے کہ کا فر کہناہ ہے کہ گناہ ہے۔

#### بمنابث كي بعد التنجااور فضو

عَنِ ابْنِ عُمَى اللهُ عُمَى قَالَ يَادَسُوْلَ النَّامِ (صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِينِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

(مند حرطبع بريت جلد ٢ صغر ٢٧)

معنرت عدال من عرام بیان کرتے ہیں کہ ایک دفہ میرے والد حضرت عرام نے حضور کھیے۔
الصلاہ والسلام سے دریا دنت کیا کرحضور ابعض اوقات مجھے دات کے وقت بعن ابنال میں ہو جاتی ہے والدی ہے وضور کرو اور بھر ماتی ہے قالی ہے توالی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے ؟ آپ نے فرما یا کما استبحا کو ، پھر وضو کرو اور بھر موجا در بہی سے بسک ہوا است کے فرا ابور عسل کرنا منروری نہیں ہے بلکم انسان میں اٹھ کر عن کرے ہو

عل كرمخاسه.

مضرت افدر شاہ کشیری اس مدریث کی شرح ہیں اس کی توجہ ریان کرتے ہیں کہ جنابت ما مالت میں فرشتے السان سے نفرت کرنے گئے ہیں اور الٹار کی رحمت کے فرشتے اس کے قریب بنیں آتے۔ اگر استہا کرکے وضو کر لیا جائے تو فرشتوں کی نفرت کی ہوجاتی ہے اور اگر البی حالمت میں انسان کی دوت بھی واقع ہوجائے تو فرشتوں کو اپنا کام ممل کرنے میں تکلیف بہیں ہوگا تا ہم کمینا بہتر سبے۔ بہتر سبے۔

## منافق آدمی کی مثال

(مندا مرطبع بردت جلد ۱ صفر ۱۲)
صفرات مبدالترین عرظ ردایت بیان کرتے ہیں کرصفر بنی کرم صلے التر علیہ وسلم نے
منافق کی ندمت اس طرح بیان فرمائی ہے کرمنافق کی مثال اکارہ بحری کی ہے جو دور پوا ی
کے درمیان جبی درمیان جبی ہجی ایک ربائی کو طرف جلی جاتی ہے اور کہجی دوسرے رباؤ کی
طرف اس کا دل کہیں نہیں جتا اور وہ فیصلہ نہیں کر باتی کہ کس رباؤ می ستقل مظمانا بنائے
منافق کا بھی بہی حال ہوتا ہے کیجی وہ اسلام کی طرف ماتی ہوتا ہے۔ اور کبھی کفر کی طرف کی کون فیصلہ نہیں کر باتی ہوتا ہے۔ اور کبھی کفر کی طرف کی کون فیصلہ نہیں کر باتا ۔ اور اسی خلجان میں جتا اور ہوت ہو کہ بہت بری حالت ہے۔

# بحرى كے اگلے باوں كامجرہ

حَدَّثَنِيُ رَجُلُ مِنْ بَنِي غِفَادٍ فِي مَجْلِسِ سَالِم بَنِ عَبْرِاللّٰهِ حَدَّثُنَى فَلُانَ اَنَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ مِ فَلَانَ اللّٰهِ وَسَلْكُو اَنِي بِطَعَامٍ مِنْ نُحْبَيِ وَ لَحَهِ فَقَالَ نَادِلْنِي الدِّرَاعَ فَنَسُقُ وِلَ وَدَاعًا فَا كُلُهَا .... الخ

(مندام مرطبع بروت جلد ٢ صفحه ٧٨)

حضرت عبدالله بن عرائ کے صاحبر اور اسالم بیان کرتے ہیں کہا یک دفہ صفور علیہ السلام کی فدمت س کھانا لایا گیاجس بن روٹی اور گورخت تھا۔ آپ نے کھانا لانے والے سے کہا کہ اس گوشت ہیں سے مجھے بحری کا اگلا پایا و سے دو۔ اس شخص نے بایا نکال دیا ہے اب نے بھر فرایا ہے بحری کا اگلا پایا نکال کرد و اس شخص نے دومرا آپ نے تناول فرایا ۔ آپ نے بھر فرایا ۔ آپ نے بد بارہ فرایا کہ جھے اورا گلا پایا دو۔ اس شخص نے دومرا اس پراس شخص نے دومرا اس پراس شخص نے دومرا کیا بایا دو۔ اس شخص نے دومرا کیا بایا دو۔ اس پراس شخص نے عرض کیا ، صفور ا با تور کے اکھے پلئے تو دو بی موتے ہیں جو ہیں تے آپ کی فدمت ہیں بیش کردیت ہیں۔ آپ نے فرایا ، مجھے تم ہے آگریں طلب کرتا رہ ااور تم دیتے دہوئے مردیت ہیں بیش کردیت ہے۔ زمانل کی فدمت ہی بائے نکلتے دہستے اور ضم نہ موتے مرکز تم سے اگریں طلب کرتا رہ اور میے اور ضم نہ موتے مرکز تم کردیا ہے۔ زمانل تر نری ہیں بی یہ دوا بیت ہو د ہے اور میصفور صلی انڈ علیہ دسلم کا مع زہ ہے۔

# وقف کے لیے تمرانط

عَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ اَصَابَ عُمَنَ ارْضًا بِعَيْدَ بَى فَا قَى الْبَقِي صَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُمَلَ الْمُنْ الْفَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(منداه طبع بروت جلد ٢صفي ١٢)

مصرت عبدالتربن عرم روایت بیان کرتے ہیں کدان کے والد حضرت عرم کو خیر میں کھے زمین ملی بو کراچی زمین تھی کہتے ہیں کرم رسے والدصاحب صفور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضر میں حاضر ہوتے تاکہ اس میں سنتے علق کچھ شور و کرسکیں بنیا نچے عرض کیا ،حصور! مجھے خیری کچھ المحى زمن فى سيك كراس سي عمد زمين بحصي في أي الب اس ملسله مي محص كيامشوره دينتي عنورعليالسلام نع فرايا إنْ شِعْبَ حَبَّسْتُ وَ تَصَدَّ قَتَ بِهَا كالرتوچان واصل زين كوتواين باس روك ركها دراس كى المرنى يا بهل دغيره صدقه كر دے تاکہ وہ تحقین می تقیم ہوتار سے بھنرت عراف نے صور صلی اللہ علیہ دہلم کے اس مُشور پر على كرست برست فيصك في جها اس زين كوعزيب وغرباك يد وقف كرديااس شرط كى ساتھ أَنْ لَا يُبَاعُ وَلَا تَعْ صَبِ وَلَا تُوسَى شَكُم زَوْاس كوبيجا جائيگا، زمِب كيا جائيكا اورنه مي يرورائت ي تقسيم مو كى جناني حضرت مراسف يرزمين وقف كردى في الفقي آء وَالْعُرَى وَ فِحْثِ سَبِينِ اللَّهِ تَهَادَكَ وَ تَكَالَىٰ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَالطَّيْفِ مِمَّاجِلَ كميلي صنور عليانسلام كحقرابتلادس كعبيد مسافرون كميدي اورفهانون كميديد البتر يه وضاحت كردى ـ لا جُنامَ حَلىٰ حَلَىٰ حَلَىٰ مَنْ وَلِيكِ لَا أَنْ يُأْكُلُ مِنْ لَمَا بِالْمَعْمُ وفِ كربو اس وقف كامتولى مو گا وه اس بي سے كولسكے كا،اس بركوتى حرج بنيں مو گا۔ اور وہ مجم حرون طريق سے مطلب يسب كماس أمدنى بي سي إنا جاز حضر كے سكيدگا اس ولاست كي اول

یں اپنے تی سے ڈیادہ نہیں ایسگا نیز فرمایا کر یکھوسٹ کر کھیا ہے بڑی کہ مکا تھی ایسے کھیا ہے گئی انداز کی است کھیا دہ متو لی شخص اپنے دوست کو بھی کھیا سکتا ہے اگر کو تی بہمان آگیا ہے تواپینے ساتھ است کھیا سکتا ہے ان ایک ضروری بات یہ ہے کہ دہ د تعت کی اس آمد نی کو کسی صورت میں بھی اپنا ذاتی مال نہیں بنا اسکتا کو اس سے تحادت کر کے نفع کا نام وقع کر دسے۔ وہ صرف اپنی بنیادی ضوریا مال نہیں بنا سے بوری کر سکتا ہے۔ مثلاً کھا ناکھ اسے یا کی طرب بنوالے یا کہیں آتا جا نا ہو تو کرا یہ دینے ہی وصول کر سے بہمان کی بھان فوائی کر دسے واسی کے علادہ مزید کے ہی ہیں ہے سکتا۔

## ادتی اور علی درجے کے فتی

(ممنداحمر طبع بروست جلد ۲ صفر ۱۱۳)

حضرت بعبدالت بن عراز روایت بیان کوستے بی کا کھنرت میں الناملیہ دہم نے فرمایا کہ بعنت میں جاتے والے ادنی درجے کے ادمی کو جنت میں اتنا برا خطرحاصل ہوگاجیں پراس کی التا ہی ہوگی کہ وہ و وہترار سال کی مساقت سے نظرا نے گئے گا دہ اس دیع وعریف ملک کے دور والے حصتے کو بھی ای طرح دیکھ سکے کا جیسا کہ وہ قریب والے حصتے کو بھی دہا ہوگا۔ اس ادنی اہل جست کی بوی ای ورخا وہ می موں گے اور اسے ہرتتم کی دیگر ہوئی بی حاصل ہوں گا۔ در ایا یہ توادنی ورجے کے اہل جست ہوں گے ان کے لیے یہ انعام ہوگا کہ انہیں مردوز میں شام دیوار المی نصیب ہوگا جو کہ ایک بہت بڑا انعام ہے النار تعالیے ہم سب کواس مقام کے بہنچاہئے۔

## افتناح نماز كے كلمات

عن ابني عُمَن قال كِيْنَا نَحْنُ نُصَلِّ مَكَ رَسُوْلُي السَّلِي مَكَ رَسُوْلُي السَّلِي السَّلِي السَّلِي الشَّلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ

(مندا مرقبع برست جلد اصغر۱۷)

حضرت عبدالنہ بن عرض بیان کرتے ہیں کہ محضور علیا ہداؤہ والسلام کے ساتھ نماز اداکھیے
قع توایک شخص نے نماز مرض کرتے وقت اپن زبان سے النار کی حدوث نما کے یہ کلات
کھے۔ اللّٰ اللّ

# مرط المخول سے بیجے لٹکانا

سَرِعْتُ مُحَادِب بَنَ وِ ثَارِسَرِمَعْتُ اِنْ عُمَرَ كَعْمَرَ كَعْمَرَ كَعْمَلَ الْمُثَلُّ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَا يَعْمُلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَا يُحَدِّدُ وَسَمَاتُ وَ مَدَ الْحَدِدُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَ لَدُ مِعِنْ مَحْيَدُ لَدُو لَدُو لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

(مسندامر كمبع بروت جلد اصفر ۲۷)

مضرت عبدالنگرین عمر نبیان کرتے ہیں کہ ضور نبی کریم صلے الدعلیہ وہلم نے ادفاد فروایا کہ جس شخص نے اپنے کپلے رہے کوئی کی وجہ سے شخنے سے نبیجے الٹ کا ہاتو قیامت ولیے دن الندقالی المستی خص کی طرف ندگا و شفقت سے نبیل و یکھے گا بلکاس کی طرف نفلبناک نگاہوں سے نکھے گا بلکاس کی طرف نفلبناک نگاہوں سے نکھے گا بلکاس کی طرف نفل اور مکروہ ترکی گا۔ چادر اشلوار اور ایا جامہ یا تیلون و خبر طرخ نول سے نبیجے لئکان اسخت ناپندریوہ نعل اور مکروہ ترکی سے اپنی حالت بی نازیمی شد پرمکردہ آبدتی ہے، لہذا اس فعل کی فاص احتیا طرک فی جامیتے۔

# قم مم المعالية وقت انتا الله المالية

عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَى قَالَ اللَّي لَا اَعُلَمُ لَا اَعْلَمُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ عُمَى قَالَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(مسندا حرطيع برفرت جلر اصفر ١)

مسرت عبدالند بن عرظ بیان کرتے ہیں کہ انحضرت ملی اللہ علیہ وا کہ دسم نے فروایا کرمس شخص نے قدم اللہ علیہ وا کہ دسم منے فروایا کرمی انتا ہوا گئے کہ دیا تو ایسے شخص کوا ختیا دہے کہ وہ اس قسم بیر قائم رہے یا اس کو ترک کردیے۔ اگر وہ قسم کوچو لو دیگا تواس پر کفارہ نہیں ائیگا مطلب سے ہے کہ انتا اللہ قسم سے متصلاً کہ دیا گیا ہو۔ اگر قسم سے متصلاً کہ دیا گیا ہو۔ اگر قسم سے متصلاً کہ دیا گیا ہو۔ اگر قسم سے متا کہ اعلانی اور انتا رالٹر دوسری جگر پندہ بیس منسلے بعد جاکہ ہوا قتم تائم بھی جائے گ

### كفل كي بجي توبير

حضرت عبدالتدين عرض بيان كرتے بين كريس في مريث أنحضرت صلى الترعليه وسلم سے ایک دوئتی کرسات مرتبرنہیں بلکاس سے بھی زیادہ دفیر سے واب نے فرما با کر بنی اس اُنیل کا کفل نام شخص برتسم کے گناہوں ہیں مثبلاتھا۔ اس کے پاس ایک عورت آئی حب کواس نے المح دینار کی رقم اس مصد کے یہ دی کہ وہ اس کے ساتھ فغرل بری طورث ہو۔ پھر حب دہ تحص اس فغرل شنع کے یا س ورست کے باس بیٹھا تو وہ رو نے لگی کفل نے بوچھا کہ تہمار کے رونے کی وجر کیا ہے وہ ورست کینے لگی کرمیری جبوری نے بھے اس کام برآبادہ کیا ہے کیونکہ رقم کی صرورت تھی در نہیں نے مدخل بر پہلے بھی ہیں کیا۔ بری کروہ تخص چھے مرسط گیاا ور کہنے رکھا، جا جیلی جا اور ير بيبي عبى تبهارس موكَّة بجروه كنف لكا وَالدُّي لا يستعيى النَّابَ الكِفَلِ أَبُلاً التُركى تتم ابكنل أنده كبي كناه نهيس كرايكا عورت كى بديس كااس براس قدرا تربواكم اس من الله على المركز الله المراعير الله المراعير النام المام والدوه ون كفل كا أخرى ن ٹابت ہوا۔ وہ ای است فرت ہو گیا ادر پھر سے کے دفت لوگوں نے اس کے دروازے پر اکھایایا قَتُ عَنَفَ الله م عَنَ وَ جَلَّ لِلْكِفَلِ - الله تعالى في معاف كرديا حالانكاس نے اپی زندگی میں کوئی گناہ نہیں جھوڑا تھا۔ دروازے کی برتحریکسی انسان کی نہیں بھی بلکفرشوں في الطور كرامست كلمى عنى رجب انسان سيح ول سع توم كرايتاب تواس كے تمام كناه مط

جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعلالے کی رحمت بے بایاں کا ذکرہے ، جب اتنے بڑے بڑے مجم بھی تا ہوجاتے ہیں توالٹر تعالے معانب فرما دیتا ہے۔

قرآن بی ذالکنل علی اسلام نای شخص کا تذکرہ ہے دہ اللہ کا بی بھا۔ اس شخص کے ساتھ اس کاکوئ تعلق نہیں یوعن نام کی ما تھت ہے۔ اللہ کاس بی نے کسی شخص کی صفاحت دی تھی جس کی بنار پراسے جو دہ سال جیل بی رمینا پرا اور اس کالقب ذاکنل پرا گیا لیعن صفاحت واللہ بھی بار پراسے جو دہ سال جیل بی رمینا پرا اور اس کالقب ذاکنل سے مراد کہل والا لیمی بر هر عقام کر اس کے متعلق کوئی قطعی ثبوت بہیں ہے۔ اس میدے میں کہ بر هر دام چندر یا کرشن دغیرہ کے متعلق خاموش رمین ہے۔ اس میدے کوئی متعلق واڈق سے مجھومون مہیں۔

### "تنهاسفركرنے كى مانعت

عَن ابْنِ عُمَن قَالَ قَالَ دَسُنَى لُمُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

(مسندا معرطيع بيرت جلد ٢ صغر٢٧)

حضرت عبداللہ بن عرام بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کر مصلے اللہ علیہ وسلم نے ادشا و فرمایک اگر لوگ جان یلتے کہ تہنا سفر کرنے ہیں قدر خرابی ہے تو کوئی تنفی دات کے وقت تہمی عبی اکیلاسفر نہ کر تا یہ تعقید یہ ہے کہ ہمسلمان کے لیے لازم ہے وہ سفراوز خصوصًا لمباسفر لجو کہیں ماتھی کے ذکر ہے۔ فقیلات کرام اور محقہ نہن فرماتے ہیں کا اس کا پیملاب نہیں کہ تہنا سفر کرتا نا جا ترہے حسب ضورت جا زو ہے مگر بہتر نہیں ہیں۔ دوران سفر جوادثات بہیں کہ تہنا سفر کرتا نا جا ترہے ہوں کے ترب مان چور کررفع حاجت یا گسی دیکر ضورت کے تحت او حراد موان پولت الہم المباری کا ساتھ ہونا صروری جے۔ دورس کی مدریث میں ارشا و ہے کہ کیانے سفر کرنے والا شید طان ہے۔ اگر دو ہوں تو وہ بھی لیاسے ہی ہیں، یمن کی جا عت ہوتی ہے اور ہم ہی لیاسے ہی ہیں، یمن کی جا عت ہوتی ہے اور ہم ہی استامی جا رہا ہماری کی صورت ہیں تمار داری نماز والی بناز مالے جا جا جا جا ہے ہا جا وہ ہمنے کیا گیا ہے۔

#### دورول کے کا انے کاصلہ

عَن ابنِ عُمَنَ قَالَ قَالَ رَسُقُ لَ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَكَيْمِ وَكُمْ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَكَيْمِ وَكُمْ م مَن أَذَا كَ أَن تُسُتَجَاب مَ عُق ثُن وَ أَنْ مُكَثَّمُ مُن مُنْ اللّهُ عَكُشُف كُنَّ بَسَهُ فَلَيْمَ فَي مُ عَنْ مُعْسِى-

(منداحدطع بيرت جلد ٢صفر٢٢)

حضرت عبداللدين عرف بيان كرتے بين كر انحضرت صليالله عليه وسلم في ارشا و فرما يا كه بخص چاہتا ہے کہ اس کی دما قبول ہواور اس کی صیبت کو دور کیا جائے اتواس کوچاہتے کہ تنگدست اوی سے اس کی پرلیتانی کو دور کرے۔ اگر کسی کو قرضہ دیا ہے تواس کومعاف کیے ما كم الحم مريد بهلت ديسي فرايا الترتعلك السيض براسف واكى برايتانى كو خود بخود دوركوليكا اس سے معنا میقفود سے کمس تخص کی دعا کی قبولیت کا زیادہ امرکان اسی صورت میں ہے جب کروہ بھی اپنے بھائی بندوں کی برلیٹانوں کو دور کرنے کی کوسٹسٹ کرے۔ دوسری صریت میں آباہے من کان فی کا بجرتر اخیر کان اللہ کے فی حاجت ہے بوشخص كسى دوم سرے بھائى كى مزورت ميں كام آناس الله تعالى اس كى ضرورت ميں اسكے كام ألب جوشففكي دومرك كم ماجت كياف فكرمند مونام الدنعاك اس كى ماجت كوپوراكردية اسے بيمارے وبن كا اہم اصول سے - اہل ايمان كى بريشا يوں كو دور كرنا خواج ده دنیا کے کسی بھی <u>خطے</u> میں آباد ہوں ،ایک اجتماعی ضرورت بھے سلمان کا پرشیوہ نہیں کدوہ ایی ضروریایت کی تکیل میں می لسگارسے اور دوسر سے مسلانوں کی مزوریات کی طرف توجہ مركر مے افود عرض كسى صورت بى مى پىندىنى سے مسلمان سميشرا جماعيت ليند ہوتا ہے اسے دوسروں کی دینا نوں کود ورکر سنے کی کوسٹش کرتی جا ہیتے۔ اگر دوسلمان دیوں یا گرد ہوں ، قبائل یا مالک کے درمیان بھنگ کی صورت پیدا ہو جائے توان کے درمیان

ملے کلادین چاہیتے جہاں علم نہیں ہے وہاں علم کی وتنی بہنچاؤ بمسلانوں کی اقتصادی مالت کو بہر مال اس کو بہتر بنانے کی کوشن کرد ۔ اگر کسی سلال کو جہانی تکیف ہے تواس کو رفع کرد ۔ بہر مال اس مدسیت میں فرایا کہ جوشف کسی ووسر سے کی تنگر ستی کو دور کر لیگا ، الٹر تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت بختے گا ، اور اس کی پرلیٹانی کو دور کر لیگا .

# صوم وصال کی مانعت

عَنِ ابْنِ عَمَدَ انْ اللِّي صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَدَّتُ مَلَى عَلَيْهِ وَسَدَّتُ مَلَى عَنِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَدَّتُ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَدَّتُ عَلَيْهِ وَسَدُّ لَكُمْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللل

حضرت عبداللہ بن عرض بیان کرتے ہیں کہ ضور علیا لھلواۃ والسلام نے صوم وصال بینی دو چار دیجہ یا ایک ماہ کاسلس دوزہ رکھنے سے منع فر مایا۔ ایسا دوزہ جس میں ممتی متی دوزتک نرسحر کیا جائے نافطار عام سلماؤں کے لئے منوع ہے بلکا مام ابر حینہ ترجم نے اس پرسکروہ ہونے کا تولی دیا جسے ۔ البتہ صاحب استطاعیت فاص لوگوں کے لئے ایسا دوزہ دکھنے کی گبخاتش موجود ہے اگر عام لوگ ایسا کریں گے تو کم دواور بیار ہو جائیں گے ادر بھر دیگر امور دینا انجام دینے کے قابل نہیں رہیں میں موجود نے دوزہ پوراکی اور افطاری کے ذریعے مودف دوزہ پوراکی انگر تعلیا ای کو ان کے بلے اجر و بجات کا بہت بنا دیدگا۔

مند ابوعنیفرایس برداست بحی بیان بوئی ب کیماری شرایت می معنور علیالهام مند ابوعنی مادر ها به به مند میابهام مند موم و مال اور موم می میان بوئی سے منع فرایا ہے بیب کاروزہ بعض سابقه مشرکیتوں میں دوا تھا مگر ماکن کوئی کاروزہ کوئی کردیا گیا ہے اور دیم دیا گیا ہے کہ بات جرید بین کردیا گا ہے اور دیم دیا گیا ہے کہ بات جرید بین کردی کوئی بری الخواد ربیبودہ بات زکردی کالی کا بی کا در دیم بین نہ کرد د

 فرمایاکہ اگر مہدند مزید لمباہو تا تو ہیں اس کے اختر کہ وصال کرتا ہو کوگ باری یا تعنی ہی جطنے
ہیں وہ ہوکڑی بحول جاتجیں مہدند کا اُخری ہفتہ تھا آگے جا ندلظ اُلگاتو بات ختم ہوگئی تا ہم آپ
فیص سے منع فرمایا ورنصیوت کی کرروائنت کے مطابات کام کرد۔
خواج علی ہویری عنے آپی کی برکوائندے ہیں ہمت سے بزرگوں کے واقعات کھے
بڑی جنہوں نے اول تا اُخر بورے ماہ رمضان کاصوم وصال رکھا۔ اہوں نے زصوف روزہ رکھا
بلکروات کو تیا م بھی کیا۔ ان ہیں سے بعض کن کے ہوئم میں دن کے وقت گذرم بھی کا مشت تھے
بلکروات کو تیا م بھی کیا۔ ان ہیں سے بعض کن کے ہوئم میں دن کے وقت گذرم بھی کا مشت تھے
اس کے باوجود سلسل زوزہ سکھتے تھے یہ قاص لوگوں کی بات ہے۔ خواج فظام الدین اولیا بھی
ایس کے باوجود سلسل زوزہ سکھتے تھے یہ قاص لوگوں کی بات ہے۔ خواج فظام الدین اولیا بھی
ایسا ہی کرستے تھے آپ صائم الدیس اورود کا ہے اپنے مورات میں کسی قسم کا فرق نہیں گئے دیا ہی
بیالیس روز کا بھا اس کے باوجود کا ہے نے اپنے مورات میں کسی قسم کا فرق نہیں گئے وہا ہو

### طورع فرکے بعدصرف دومنتیں

عَنِ إِنِي عُمَى قَالَ قَالَ دَسُقُ لُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ بِوَكُمُمُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ بِوَكُمُمُ اللَّهِ وَمُلَّمُ اللَّهِ وَمُلَّمُ اللَّهِ وَمُلَّمُ اللَّهِ وَمُلَّمُ اللَّهِ وَمُلَّمُ اللَّهُ وَكُمْتُ اللَّهِ وَكُمْتُ اللَّهُ وَكُمْتُ اللَّهُ وَكُمْتُ اللَّهُ وَكُمْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُمْتُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(مسنداح رطبع بررت جلر ٢صفه ٣٣)

حقرت براللہ بن مرخ ردایت، بیان کرتے بین کا نحفظ قسلے اللہ علیہ وہلم نے فربا یا کہ طلوع ہو

فرکے بعد موائے دو منت کے اور کوئی نما زنہیں ہے بسطلب یہ ہے کہ جب فحرطلوع ہو

جائے قویو صرف و درمنت اور اس کے بعد دو فرض نماز ہے ، اس کے علاوہ کوئی نفل دینہ ہو

ادا نہیں کئے جاسکتے ، جب مورج طلوع ہو جلتے تو پھر نوا فل ادا کئے جاسکتے ہیں ہو کر زوال

تک بط صف دو اہیں بعض فرماتے ہیں کا اس دوران میں سبب دالے نوا فل بنی تھی تا آسب وادر تحقیق ہیں ۔

بی بنیں بط صف دو اہیں بعض فرماتے ہیں کا اس دوران میں سبب دالیہ تصنا نماز بط صد سکتے ہیں ۔

اگر رات کو در رہ گئے ہیں تو وہ بھی اس نماز ہیں تصنا کئے جاسکتے ہیں ۔ کوئی فرض نماز رہ گئی ۔

اگر رات کو در رہ سکتے ہیں تو وہ بھی اس نماز ہیں تصنا کئے جاسکتے ہیں ۔ کوئی فرض نماز رہ گئی ۔

اگر رات کو در رہ سکتے ہیں تو وہ بھی اس نماز ہیں تصنا کئے جاسکتے ہیں ۔ کوئی فرض نماز رہ گئی ۔

ہوتر بھی تصنا کر سے بڑھی جا کی ہے ۔

# نماز جاشت کی ادائی

عَنْ مُوَرِّقِ الْعَجِلِيّ قَالَ قُلْتُ لِا بَنِ عُسَيْرَ النَّصَلِيّ الضَّعَى قَالَ لَا وَ عُسَيْرَ النَّصَلِيّ الضَّعَى قَالَ لَا قُلْتُ مُكَنَّ صَلَّاهَا البَّيْ بَكُرْ-قَالَ لَا قُلْتُ مُكَنَّ صَلَّاهَا البَّيْ بَكُرْ-قَالَ لَا قُلْتُ مُكَنَّرِ مَسَلَّكُ صَلَّاهًا البَّيْ مُكَلِّ وَعَالَ لَا إِخَالَ لَا إِخَالُ لَا إِخَالَ لَا إِخَالُ لَا إِخَالَ لَا إِخَالُ لَا إِخَالَ لَا إِخَالَ لَا إِخَالَ لَا إِخَالَ لَا إِخَالَ لَا إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(منداحرطبع بررت جلد بصفحه۲)

مورق علی بیان کرتے ہیں کہ یں نے صنون عبالیا بن عرفی دریا فت کیا آپ جا اشت کی نماز پڑھتے ہیں توانبوں نے بواب دیا نہیں پھر میں نے بوچھا کیا حضرت عرفیے نماز برا صفے تھے فرمایا نہیں بچھر میں نے بوچھا کیا حضرت ابو بحرخ چا شنت کی نمازا دا کرتے تھے ۔ جواب پھر دہی تھا کہ نہیں بڑھتے تھے آخریس میں نے بوچھا کیا آنحضرت صلی الٹر علیہ دسلم یہ نماز بڑھے تھے تو ذرایا کہ میراخیال نہیں کہ آپ نے یہ نماز بڑھی ہو۔

بنظاہراس مدیت مصحفہ موتا ہے کہنی علیا اسلام نے چانشت کی نازہیں بڑی مگر بیض اوقات احادیث میں نازہیں بڑی مگر بیض اوقات احادیث مسے ثابت ہے کہ خلو علیا اسلام نے چائشت کی نماز چار چھرا درا تھ رکوت کے بڑھی ہے بحضرت عالینہ میں لیے ہوئی کی الماری میں نازچار چھرا درا تھ رکوت کے بڑھی ہے بحضرت عالینہ میں بار مان تھی ۔ وایست بیس آناہے کہ جسی آب زیادہ بھی پڑھتے تھے، تاہم فتح کر کے دن محضور صلے المر علیہ وسلم نے آٹھ دکھت نماز چائشت ادا فرمانی تھی ۔

حضرت بوالدبن عرضك ملاده حضرت عاقش كى وايست مي مي المسي كم حنور مليلها نے چا طبت کی نازنہیں پڑھی مکین اس کامطلب برسے کہ آپ نے یہ نمازمسی تہیں پڑھی كيوكر ترمزى مرايت كى دايت بى يالقري موجود ب كه ام المومنين مفترت مالترمداية السب بِمِها يًا اكيااً بِ عِاسْت كى ارْسجرين برصت مع توانول نے جواب ديا كنهي إلا ان يَجَيْءَ مِدنَ الْمُرْفِينِبِ- بال الرمفرس وابس أقداس دن آب يه فادمبحد مي اوا فراتے حضور علیالسلام عام طور پرمغرسے واپسی پراپنے شہرس دن کے وقعت دا خل موستے اورسب مع بيل مبحد مين أكر چاست كى تمازادا فرمات بهر بابرس من والى وفود مصطف الدمين حاجت مندوں کی صروریات پری کرتے اور بھر گھریں داخل ہونے تا ہم عام مالات میں آپ نماز چاست گرمی باجهال کهیں دقع مل بطر هد لیتے آپ به نماز عورًا مسجد مین بہلی برا مصف تقع ماکه توگ اس کودستور نه بنالیں مسجد می<u>ں تراوی</u>ح ب<del>صلاۃ بمسوف بصلاۃ بنصوف اور بنا زاستنقاعے</del> نوافل با ماعت برمناهی درست سے، تاہم باتی نوافل معصلوا قالتسے کی ماعت تھیک نہیں ہے بعضور علیالصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کوانسان کے جیم کے مین موساطھ جو ہیں اورجب انسان ببرروزسوكز بخيرو مافيست المقتلب تواس برم جواكا صدقرد بنا لازم آ تلسي يو بحرم انسان ای مالی استطاعت بنیں رکھاکہ مرجود کامسرقراداکرے،اس کے حضور علیہ اسلام نے فرمایا که اگرادی چاشت کی نازدورکوت بارهدا توبی برجد کا صدقه ادا برجاتیگا-بهرمال چاشت کی دوسسے بیکرا کھر کھت اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکھتیں ہیں آب نے بارہ رکھت بھی ادا فراتی میں

#### سينه من قرآن كي مفاظت

عَرَن ابْنِ عُمَرُقَالُ قَالُ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَكَيْدِ وَسَدَّوَمُنَلُ اللّٰهِ عَكَيْدِ وَسَدَّوَمُنَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْدِ إِنْ تَعَامَدَ مَا صَاحِبُ كَا الْمُسَكَدُ كَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِلْمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ

(مندامرطع برسه بلرم صغر۲۷)

معنرت عبدالترس عرخ بربان کرنے ہیں کہ صور بی کریم صلے اللہ وسلم نے فرمایا کو ذبانی یا دروہ قرآن کی مثال اس اونوں کے ملک کی ہے کا گردہ اپنے اونوٹ کا گھٹنا باندھ کرر کھے گا تو وہ وہ کا درکا درس کا دراگراسے کھول دیکا تو دہ چلا جائے گا بغض او قات اونوٹ بھاگ جاتے ہیں تو بھر قابو بہیں آتے فرمایا اس طرح جس تحف کو قرآن کمل طور پریا اس کا کچو حقد زبانی یا دسہے اگر وہ اس کی تلاوت کرتا درس کے اندامی میں فوظ درس کا اوراگراس کی تلاوت کرتا درس کے اندامی میں فرآن پاک کو ہمیشہ درس اتے درسنے کی ترفیب دی کا میں نہ قرآن سے خالی ہو جائے گا۔ اس صوریث میں فرآن پاک کو ہمیشہ درس اتے درسنے کی ترفیب دی گئی ہے۔ ناکہ وہ بھولئے دہائے۔

## سفرسي السي كي وحسار

عَن إِنِي عَمَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَكَيْبِ وَسَلّمُ اللّهُ عَكَيْبِ وَسَلّمُ الْحَارِينَ اللّهُ عَلَى فِكَ فَكُ فَكُ فَكُ وَلَا فَكُ مِنَ الْمَارِينَ الْحَارِينَ اللّهِ الْحَدُن اللّهُ الْحَدُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُن اللّهُ الْحَدُن اللّهُ الْحَدُن اللّهُ الْحَدُن اللّهُ الْحَدُن عَالِمُ وَحَدَه وَ لَكَ اللّهُ وَحَدَه وَ لَكَ عَلَى اللّهُ وَحَدَه وَ لَكَ عَلَى اللّهُ وَحَدَه وَ لَكَ عَدُد وَ لَكَ عَدُد وَ لَكُ وَلَا اللّهِ وَحَدَه وَ لَكُ اللّهُ وَحَدَن عَالِم وَ وَلَكَ عَلَى اللّهُ وَحَدَه وَ لَكَ عَلَى اللّهُ وَحَدَن اللّهِ وَحَدَه وَ لَكَ عَلَى عَبْدَة وَحَدَن عَالِم وَ وَلَى اللّهُ وَحَدَد اللّه وَحَدَد وَلَى عَلَى اللّه وَحَدَد وَلَى اللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَحَدَد وَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا

(منداعرطبع بررست ملد ۲ صقر ۱۵)

حضرت عدالتر بن عرف بیان کرتے ہیں کو بسب صفور علیا اصلام جہادہ جی یا عرہ کے سفر
سے والیس استے اور داستے بن کسی انہی جگر یا بہاڑی دین پر پرط سے تقوید دعا پرط سے اللہ ہے اور اللہ ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں ندائی کا کوئی شر کیے ہے۔ ای کی بادشای ہے اور الی کی تام تولین ہیں اور وہ ہر جزیر پر قادر ہے ہم والی آنے والے ہیں کو تا ہمیوں سے قوب کرنے والے ہیں اللہ کے صفود سجدہ میں دیز ہونے والے ہیں ، اللہ کے حفود سجدہ میں ۔ اللہ کے حضود سجدہ میں ۔ اللہ ہے اور کی مرد فر مانی اور اس کی صدیمیان کرنے والے ہیں ۔ اللہ کے حفود سجدہ میں ۔ اللہ ہے ہے دی مرد فر مانی اور اس کی ایک ہے نے ہی قدر فر مانی اور اس کی ایک ہے نے ہی قدر فر مانی اور اس

# برجام سيحوم كي تعلق بازيرس بوكى

عَنِ إِنِي عَسَى اللهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالْتُ عَلَيْهِ وَسَالَتُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَالَتُ قَالَتُ اَوْ كَثَنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(مسندام مرابع بروست جلد ۲ صغیر ۱۵)

#### بلافررت بعیک مانگام ہے

عَنْ حَمْزُةً بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

( منداه رطبع بردست جلد۲ صغه ۱۵)

حزت عبدالنگران عراق بیان کیتے ہیں کہ تم ہیں سے کسی ایک شخص کے ماتھ موال کونے کا معالمانیا اللہ معالم جاتھ ہوال کرتے کہ مانگے کا معالمانیا اسے جا معالم جاتھ ہوال ہونے کہ مانگے کا معالمانیا کی موست تک اس کے ماتھ چاتا رہا ہے اور جس شخص کو بلا وجہ موال کرتے عرکز رجاتی ہے ہوب وہ اللہ تعالیٰ کی بار کا ہیں ہوگا تواس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تواس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تواس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا تھوں میں موال کرتا جا آز نہیں۔ ہاں اگر کوئی جوری ہوجائے ، تا وال پڑگیا ہے ، کوئی حادثہ بیش آگیا ہے مال صابح ہوگیا ہے اور فاتے ارہنے ہیں توالیسی حالیت ہیں موال کرنے کی جا زرت ہے مگر مال صابح ہوگا ہوا ہو ابو گا ہو گا ہو ابو گا ہو گا ہو ابو گا گولیا ہو گا ہو ابو گا ہو گا ہو ابو گا گولیا ہو گا گولیا ہو گا گولیا ہو گا ہو گا ہو ابو گا گولیا اس قدر سے آبر و ہوگا ۔

#### تحول قبله اورمبي قب

كُلُّ ثَنِي كَاللَّهِ بَنُ حِيْنَادٍ سَبِعَتُ اِنْ عُمَنَ يَعَوُلُ الْمُنَا النَّاسُ يُصَلِّفُ اللَّهِ مَسُجِدٍ فَهَا الْعَدَاةُ إِنْ عَمَنَ يَعَوُلُ الْمُنْ عَلَى اللَّهِ فَعَالَ النَّاسُ يُصَلِّفُونَ فِي اللَّهُ عَلَيْت بِ فَسَلَّمُ قَدُ الْمُزْلِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْت بِ فَسَلَّمُ قَدُ الْمُزْلِلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْت بِ فَسَلَّمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

(منداحدطبع بروست جلد ۲ صغر ۱۱)

حضرت عبدالشربن عرظ بیان کرتے ہیں کہ لوگ مسجد قبامیں صبح کی نمازا دا کررہے تھے كاس دوران مي ايكس أد في في أكركهاكه دات كے وقت حضور بى كريم صلے الله عليه وسلم برقرأك نازل مواسع عبيس أب كومكم ديا گياسے كه فازي رخ كعبة الله كى طرف كليل اس وقت لوگ بسیت المقدس کی طرن رخ کرکے نازاداکررسے تھے بینانچاس شخص نے بحب نماذ بول کومیز خبر مناتی توانبول سنے دوران نازی اینا رخ بریت المقدس سے بیت الله متراب كى طرف يهيرايا- دراصل اوك يهله بى يرتبريلى چلست تق اور نود معنور عليه السلام عى اس عم كم منتظر تفي كركب التركاحكم أنا بصادر بم إنا رخ بيت التر تزلون كى طرف كرات بي اس كاذكر سورة البقرومي موج دسس الثراتا المناسف فرمايا . قال نراى تَقَلَّبُ وَجُولِكُ فِي السَّكَ حَمَاءَ - بهم نع آب كا آسمان كى طرف الطَّمَّنَا بهوا چهر و يكو لياسب كر آب بيت اللَّه مرفي ك قبل مقرم وسف كم منتظري . في إنَّ وَسَبُ كَاكُ شَكُطُرُ الْمُسْتِجِدُ الْحُلْمِ پس اینادن سجد حرام کی طرف پیرلیس - اس وقست صنور علیالسلام محله بی سلمته کی سجدیس نماز پڑھا د سے تھے۔ یہ است نازل موستے ہی آب نے اور بوری جاموت نے اپنا درخ بہت المقدی سع بیت الترس لون کی طرف بھیرلیا اور لقبیہ نماز اس طرف رخے کرکے اداکی مسجد قبایس مبی الساداقعريش آيا بحب ابك شخص في آكراطلاع دى كم كل حضور عليه السلام برير آيست ناذل بيل

ہے کہ آپ اپنار ض مبرالحوام کی طرف پیرلی تو مبدر قباکے خاذیوں نے بھی دورانِ نماذی اپنا رخ مبرالحوام کی طرف من کرکے بڑھی جانے والی نماز در مست ہوگئی کیونکہ دونوں طرف رفع اللہ ہوئی کی کونکہ دونوں طرف رفع اللہ ہوئی کے علم سے کیا گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد مبیت المقدس والا قبلہ منوخ مہر گیا۔

یہ مبیر قبادی مبیر جب جو حضور علیہ السلام ہم جب کر کے آتے ہوئے مریز سے دواط حائی اللہ بینو مالم میں اپنے بودہ روزہ قیام کے دوران تعمیر کرائی تھی۔ اللہ بناس کی فضیلت سورۃ توب میں بیان کی ہے جضور کافر مان ہے کہ اس مبیر میں دورکوت نماز پڑھے ولئے کو ایک عمرے کی بیات ماں ہوتا ہے۔ عضور خود ہم فتہ کے روز اس مبیر میں اگر نماز پڑھا کھا کہ رقے تھے۔

کا تواب حاصل ہوتا ہے۔ عضور خود ہم فتہ کے روز اس مبیر میں اگر نماز پڑھا کھا کہ رقے تھے۔

# <u>غدّاری کی منرا</u>

عَنِ ابْنِ عُمَنَ عَنِ الْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَ ٱلْعَادِرُ يُرُفَعُ لَكُ لِوَلَ وَ يَوُمُ الْبِيلِ مَارِّ يُقَالُ مُلْذِهِ عَنْدُنَّ فَى لَانِ بْتِي فُكَانٍ ـ بْتِي فُكَانٍ ـ

(مسندا حمطيع بيرت ملد ٢ صفر ١١)

حسنرت عبدالتد بن عرا دوابیت بیان کرتے ہیں کہ صور صلے التر علیہ دستم فی را یا کہ قیات والے دن خداری کرنے دلے کا جھنڈ البند کیا جاتے گا اور کہا جا تیکا کہ بہ فلاں بن فلاں خواد کا جھنڈ البند کیا جاتے گا اور کہا جا تیکا کہ بہ فلاں بن فلاں خود کیا بھی نظام ہے۔ اس محفی نے فلاں عہد کیا بھی کہ جھنڈ اس کی فیشت میں گاڑا جائین گا اور پھر اسے باند کیا جائیگا اور پھر اسے باند کیا جائیگا تاکہ ہم تھی دیکھ السے کہ یہ فلاں غذاراً دی کا جھنڈ السیے جس قدر کسی تحفی نے بدع ہدی کی ہوگ اس کا جھنڈ ابھی اتنا ہی باند ہوگا ۔ غداری کرنا بہرت بُری بات ہے۔ لوگ افوادی طور پر بھی عذاری اور برع ہدی کے مرتکب ہوتے ہیں جس کی وجر سے لوگ افوادی مور لے عدل تک وجدل تک فوری ہے ہیں پھر بعض قومول کے درمیان بھی برع ہدی ہوتی ہے جس کی وجر سے جنگ وجدل تک وجدل تک فوری ہی ہوتی ہے۔ یہ قواس دنیا کا فقصان ہوگا۔

# دس دى لج سے بہلے طواف کے نا

عَنْ وَبُرُقَ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِابِنَ حُسَسَ اَطْقُفُ مِالْبَيْتِ وَقَدُ اَخُهُمْتُ بِالْحَبِّ قَالَ وَمَا بَأْسَ خَالِثُ قَالَ إِنَّ ابْنَ حَبَالِهِ نَهِ فَدُ اَخْهُمْتُ بِالْحَبِّ قَالَ وَمَا بَأْسَ خَالِثُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَلَيْهِ نَهِ فَي حَنْ خَالِثُ قَالَ قَدُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّى اَحْرُمُ بِالْحَبِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ.

(منداهم طبع بروست جلد ٢صفه ٢،٧)

کمی خص نے صفر سے جدالتہ بن عرف سے دریا فت کیا کہ اگر کسی آدی نے جے کا احرام با ندھا ہوتو کیا دہ دروی ذی الجے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کرسکتا ہے ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ جے کا طواف زیادت تو دس تاریخ کو ہوتا ہے توکیا اس سے پہلے طواف کیا جاسمتا ہے ؟ ابن کا مطاب یہ تھا کہ عرف نے بواب ہیں ذرایا کہ اسمی کیا حرق ہے ؟ لینی مذکورہ تاریخ سے قبل طواف کیا جاسمتا ہے ۔ ابنی مذکورہ تاریخ سے قبل طواف کیا جاسمتا ہے ۔ ابنی مذکورہ تاریخ سے قبل طواف کیا جاسمتا ہے ۔ ابنی مذکورہ تاریخ سے قبل طواف کیا جارت جارات ہے ۔ ابنی میں نے فود آنھ رہ سے بہلے نہ صوف ہے کہ اسے ہے کہ اسے بیا موام باندھا ہوا تھا اور آ ب نے دروین تاریخ سے پہلے نصرف بریت اللہ رشراین کا طواف کیا بلکہ صفا اور آ ب نے دروین تاریخ سے پہلے نصرف بریت اللہ رشراین کا طواف کیا بلکہ صفا اور آ ب نے دروین تاریخ سے پہلے نصرف بریت اللہ رشراین کا طواف کیا بلکہ صفا اور آ ب نے دروین تاریخ سے پہلے نصرف بریت اللہ رشراین کا طواف کیا بلکہ صفا اور آ ب نے دروین تاریخ سے پہلے نصرف بریت اللہ رشراین کا طواف کیا بلکہ صفا اور آ ب

دراصل جے کے اعرام کی دوموریں ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہی خص نے قران کی نیت سے
امرام بابدھا ہے بینی وہ عمرہ اور مجے ایک ہی امرام کے ساتھ اوا کرنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ بب
وہ محتر معظم ہے گا تو ہم بیلے عرہ اوا کر سگا اور عمرہ کا طواف کر سگا جو لاز گا دسویں تاریخ سے
سیلے ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی خص نے مجے افراد کے لیے احرام با ندھا ہولینی وہ مرف
مجھ کرنا چاہتا ہے۔ توالیا آ دی بھی جب دسویں تاریخ سے پہلے مکتر معظم سنے گا تو وہ طوافق میں
کرسکتا ہے اور یہ طواف الیسا ہی ہے جیسے کوئی سے پہلے مکتر معظم میں تاریخ تے تراکس کے طور

براداکرتا ہے پیمراس طواف کے بعد جے افراد کا فر مصغا اورمردہ کے درمیان سی بھی کرسکتا ہے۔ اس بنار پر حضر سے بہلے ہے۔ اس بنار پر حضر سے بہلے طواف کرنے ہے۔ اوراس سلسلمیں آب نے انخفرت صلے اللہ علیہ دسلم کا عمل میں بیش کی ۔ دمویں تاریخ کا طواف طواف فواوت فوارت کہلا تا ہے جو کہ جے کارکن اور لازی سہمے۔ بیش کی ۔ دمویں تاریخ کا طواف طواف فوارت کہلا تا ہے جو کہ جے کارکن اور لازی سہمے۔

# سوس بهلے اگ کوجھا دیا

عَنْ سَالِمِ بَنِ عَبْرِ اللّهِ عَنْ أَبِيْدِ كَالُ قَالَ كَلْمُ لُكُمُ اللّهِ عَنْ أَبِيْدِ كَالُ قَالَ كَلْمُ لُكُمُ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنْ

(مندام طبع بروت جلدا صغم ع)

حضرت عبدالله بن عرا بیان کرتے ہیں کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو!
مرستے وقت گروں بی جلی آگ کو زجوز دینی جب سونے لگو تو آگ کو بھا دیا کرور وجر .
خلام ہے کہ جب اوجی سوجا تا ہے تو اس کی فقارت میں جلی ہوئی آگ کوئی نقصان بھی کرستی ہے
بعض اوقات ایسے بی حالات میں آگ کی کوئی جنگاری کی طول بھر بڑتی ہے تو پورے گھریں
اگ بھوک المنتی ہے لماذا سونے سے پہلے آگ کو بجا دینا چاہیئے۔

سلم فرنی کردایت بی آنسب کر آگ تمهارے دشمنوں بی سے ہے وہ مبلت وقت کسی کی رعابہ تنہیں کرتی اللہ نے مکرت کے را تھا اسے تمہارے تابع کیا ہے تم اس سے کھانا بیک ترفود دریات بیری کرتے ہو۔ لیکن جب اسے آزادی دیکر خود غافل ہو جا دُگے توریخت میں اسے عماط رہنا چاہیئے اور اسے جلتے ہوئے بہیں چوڑ نا چاہیئے۔ توریخت اور اسے جلتے ہوئے بہیں چوڑ نا چاہیئے۔

# تجارتي أماح كي خريد فوخت

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْ إِنَّ اللَّهُ مَا كَانُولَ مِيضَى بُونَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَالِمُ وَسَلَّمُ وَانَ الشَّكُولَ عَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللْمُولِ

(مندام رطبع بردت جلدا صفحه)

#### مبیرسونے کی اباحث

(مسندا معطبع بيرت جلد ٢صغه١١)

منرت برالاً بن عرض بیان کرتے ہیں کہ صورعلیہ السلام کے زمانہ مبادک ہیں ہم سجد میں سرجایا کرتے اور سم فرجوان تھے اس کامطلب بہت کم سجد میں سرجایا کرتے اور سم فرجوان تھے اس کامطلب بہت کم سجد میں سونا جاتز ہے جس کی تفیسلات دوسری دوایات میں بھی بیس شبائب کے لفظ سے بھی ایک فاص بات کی طوف افزادہ مقدود ہے۔ ایک اور دوایت میں آئدہے کہ صفرت عبداللہ بن عرض بیان کرتے ہیں کہ مجرد تھا اور مسجد میں لیسٹ جایا کرتا تھا بقصد سے تھاکہ اگر مسجد سے باہر سود نگاتو خفلات میں نماز ہی ندرہ جائے۔ بھر جب آپ کی شادی ہوگئ قدان کو میں ادام کرتے تھے۔

مسجد میں موسف میں یوامر میں مانع ہے کہ ہیں برخوابی می نم ہو جائے تا ہم اگر کوئی معول عذر ہو توسعد میں موسکتے ہیں مثلاً کوئی مسافر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یا طالب علم ہے جس کا علیجارہ گھر نہیں ہیں۔ تام ماس کوئل میں دم تام ماس کوئلم

عادت كے طور ير إختيار كرنا ديديت نهيں ب

محدثین اور فهائے ای کرم بری کھانا کھانا درست نہیں ہے۔ اس کی اجازت اس موت میں ہے کرم براکودہ نہ ہو۔ اس لیے اگر سجد بی کسی و جہستے کھانا صروری ہو تو یہجے در سرخوان وینے و بچھا لیا جلتے ناکہ کھانے کے ریز سے مسجد میں نہ گرفے پائیں۔ محدثین اور فہائے کوام ریمی فرائے ہیں کرم بریس کھانا کھاتے کو معول بنا لینا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں اتفاقاً اگرمقائی آدی بھی میٹھ کر کھالے توروا ہے۔ اسکو مادت بنا ادر ست نہیں مسجد میں کھانے کے دیزے یا پائی گرانے سے سے بحد کی اودگ ہم تی ہے جواس کی بلے اوبی کے متراد ن ہے۔

## وقت جار تورتول علاح اور فرانت مرحط

عَنْ سَالِمٍ عَنْ إَبِيْدٍ أَنَّ عَيْلَانَ بَنُ سَلَمَتَ اَسُلَهُ وَ يَحْتُ لِمَ عَشْرُ مِي رِنْسُوَةٍ فَقَالَ لَـُهُ اللِّبِي مَكَلَّ اللُّ اللَّهُ كَلَيْتُ مِدْ وَسَالْتُهُ إِخْتَى مِنْ لَيْ الدَّبُكَّا الدُّبُكَّالَ ١٠٠٠ الخ

(مندا مرطبع بروست جلد ۲ صفح ۱۲)

حنهرت عبدالله بن عَرَرُ رواميت بيان كرت بين كراين قبيلے كا مروار غيلان ابن ملمه تقفی جب سان بواتواسکے نکاح میں دس عور میں تصین حضور علیہ السلام نے اس سے فرایا كراسلام ميں بيك وقست چار عورتوں مسے زمادہ كے ساتھ نكاح جائز نہيں ہے لېزاتم إن دس میں سے صبب نشایار کونتخب کراواور باقیوں کوفارغ کردو۔ پھران مارمی سے کسی دقت كوئى فوت بوجات يا علىه بوجات تواسى حكر برتم اور مكاح كرسكت بود

اس بارسے میں فقل نے کرام کا اختلاف سے کو اگر کسی کی بریای جار سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کون سی چار دوک لے اور باقیول کو چھوڑد سے بعض فرماتے ہیں کہ جن چارسے بسك كاح كياب انكوروك لے اوربعدين كات بي أفي والى عورتول كو فارغ كرد سے بعض فرماتے ہیں کرا دی کو اختیار سے کروہ اپنی بیند کی کوئی بھی چارروک سکتا ہے اس طرح كالبك واتعه فيروزنا في صحابى كامجى ملاسي برسب وهسلمان موست توان كے نكاح مين دو سى بهندى تقيس بعنور على السلام نے قرمايا كرايك كوچھور دوكيونكر دوبہنوں كا بيك وقت اكى مردكے نكاح ميں أناح ام سے بنيانچر انهيں بمي حركم اللي كي تعيل كرنا يوى -

بعرصرت عرض كوزمانه خلافت مي ايسا واتعربيس أيا كرميلان ابن سلم تفقى في اين تمام بیولوں کوطلاق دیدی اور اینا مال اینے مبلوں می تقیم کردیا بحفرت عرف کویتہ جلا تو انہوں نے اس صحابى كوبلا كركها. إِنَّ لَا ظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيسُمَا يَسُسْتِينَ قُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بعثى قِلْتُ مِيْ إِكُان بِ كُرْسُلِطان نِ كَهِين تيرى وست كى جرس لى بصلينى توجلدى مرنے والابیداوراً سنے تیرے جیس م بات ڈال دی سے کم مورتوں کو طلاق دیکرایا مال بول سي تقيم كرد سے اكر تير سے بعد تير سے مال تيرى مور تول كو نه طف يا سے يعرفرايا . أيسو الله كَتُسَلِّ جِعَنْ رِنْسُاء كُ التَّركَ تَتَم مُ طلاق يأفته عورتول كى طن رجع مروكيون كم تم نع خلط کام کیا ہے۔ جب آدمی بمار مرحات یا زندگی سے ایوس موجلتے تواسی مالست میں کوروں کو طلاق دینا تاکدده وداشت سیسے عروم برجائی فہار کے زدیک فار کہلاتی سیسے ایسی بملکنے والى طاق مكروه طاق تسليم بس موتى حضرت عرظ في فرايا كما بى عورتون كى طوف فوا رجوع کرو اوربلیون میتنسیم شرو مال دانس او اگرتم ایسے نبی*س کوسیے تو می نود تمہاری عورتوں کو*ا نکاحت ولادُ مُكاا ورماته يريمي لكم فواياكة بورع لوك الورغال كي قبر ريتي والأكرت تصفي اورلعنت بهيجا كرتم تعصاسى طرح تمهارى قبر سركيم أوكب بتيمر ماداكريسكا بورغال قوم تودكا فرد تما جسب اس قوم برغدال توريخص اس وقت حرم مي تمااك يلي مزاسي كيا . يو حبب وه حرم سه بالرنكلاتو النر نے اس پر بھی قوم والی منزا سلط کردی ۔ اسکی قرر کا ستے میں بٹی تھی اور لوگ اس بر تجسر وار سے تھے بهرال ورتول كوورا تت مع خروم ركھنے كے ليے طلاق دیا انخت معیوب میں انگودرا تت كواينا إبنامقروص مامل كرنا جاست

# فض مازيس ايك زياده سورتول كي قرات

عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَبُمَا أَمَّنَا أَبُنُ عُمَرَ بِالشَّقِ مُ تَكِنِ والثَّلَاثِ وَلَلْكُونِ فِي النَّلُاثِ فَي الْفِرَلِيْنَاتِ.

(مندا مرطع بوست جلد ٢صفه١١)

معنرت عدالله بن عرائد من عرائد من عرائد من المرائد من المادة المين عيس سعين ده بيان كرت الله كرب الدة المن حضرت عبدالله بن عرائم مين نماز بإطهات تصفرة ايك دكوت من دويا تين موري بعى براه في المد لمين مورة ما تحد كوب المادة من المد لمين مورة ما جهى براه من المرائد بن عرائم كون المد لمين براه من المرائد بن عرائم كون المد بعن براه من المرائد بن عرائم كون المد بعن براه من المرائد بن عرائم كون المد بهن المرائد المرائد المرائد بن المرائد المرائ

# طلوع اورغ وسيس كوقت بمازم هن كانت

حَنِ ابْنِ عَمَسَ قَالَ قَالَ رَسَعُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ حَكَيْدٍ وَسَسَلْتُ لَا تَتَحَسَرُوا بِصَلاَتِكَ مُسَوَّ طُلُقُ ؟ الشَّسْسِ وَالاَحْمُ وَبِهَا فَإِنْهَا تُطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ . . . . الخ فَإِنْهَا تُطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ . . . . الخ

(منداه طبع بروت جلد ۲ صفر ۱۳)

مسرت عبدالله بن عرابیان کرتے ہیں کہ صنور نی کر عصلے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے طلوع اورغ دوب کے وقت نماز پڑھنے کی کوسٹ ش نرکر وکیونکہ مورئ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع موت کوئی نماز میں سے بہری استوا کا ہے جبکہ سورج دوبہر کے وقت بالکل مربی المیاب ہیں جانبی حال عین استوا کا ہے جبکہ سورج دوبہر کے وقت بالکل مربی المیاب بہری دواوقا میں دوال سے بہلے کی حالت پر ہو۔ نماز طلوع ،غوب اور زوال کے بعد بڑھو۔ مذکورہ اوقا میں موری دوسی اور زوال کے بعد بڑھو۔ مذکورہ اوقا میں مکروہ او قات ہیں اور ان میں کوئی فرض یا تفل نماز ، جنازہ یا بعدہ تلاوت نہیں ہوسکا۔ البتہ فجر کی نماز کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے نماز جنازہ پڑھنا روا ہے۔ اس طرح اس وقدت میں سیرہ کا مارت ہی کی جا سے اس وقدت میں سیرہ کا مارت ہی کیا جا سی طرح اس وقدت میں سیرہ کا مارت ہی کیا جا سی است ہے۔

اکب نے یہ جمی فرایا۔ فَاِفَا طَلَعَ کارِسِ الشّفی فَلا کُصلوّل جب مورج کاکنارہ کل اَسْتُ قواس وقت تک اس نماز نر بڑھوج ب تک وہ پور سے طریقے سے ظاہر نرجوجائے مورج کاکنارہ کل اُسٹے کے بعد جب اس پر زردی غالب رہے وہ وقت جمی نماز کے بلے درست نہیں ہے جب مورج ایک نیز سے کے برا براوپ آبمائے تو نیر نماز پڑھو اسی طرح جب مورج کاکنارہ فائب ہوجائے تو نماز نربڑھو جب تک وہ کمل طور پرعزوب نرہوجائے۔ عزوب کے فوا گا بعد نماز بڑھو سکتے ہیں ، یہال برایک نیز سے والی شرط نہیں ۔ ذوال کے متعلق بھی ہی کے فوا گا بعد نماز بڑھو سکتے ہیں ، یہال برایک نیز سے والی شرط نہیں ۔ ذوال کے متعلق بھی ہی کے بیک برب مورج والی جائے تو نماز بڑھو لو۔ تا ہم طلوع کے وقدت موری کے اچھی

#### طرح اوپر آجانے کی خرط ہے بین کا فر اور مرشک کوگ عین طوع وغروب کے وقعت جادت کرتے ہیں لہذا ان سے عدم نشبیر ہی مقصود ہے۔

## نمازی کے گئے میں کی فٹررت

عَنِ إِنْ عَمْسَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَكُلَّ اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَكُلَّ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

(مسنداه طبع بروت جلد ۲ صفح ۱۳)

سخفرت عرال در الدر المراب الم

# دوران سوعورت كمليه عرم كي فررت

عَنِ ابْنِ عُمَسَ عِنِ البِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّهُ لَا وَمُعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ وَمُعَلَما خُوْ مَعْنَى مِ -

(منداح طبع بروت جلد ٢صفي١١)

حضرت عبدالله بن عرفز دوایت بیان کرتے ہیں کہ انظرت صلے اللہ علیہ وہلم نے ارشا د

فرایا کہ کوئی تورت بین دن کا مغرافیت از کرسے جب تک کہ اسکے ساتھ اسکا کوئی محرم نہ ہو

دومری دوایت میں فا دند کا ذکر بھی آتا ہے کہ فا دند کے بغیر بین دن کا سفر نہ کرے بشر ہوت

میں محرسے دہ شخص مراد ہوتا ہے جس کا لیکا تا اس تورت کے ساتھ ہدیئے کے لیے حرام ہو

ان میں باہب، تایا، چیا، بیٹا، ما موں بھتیجا، بھا نجا اسسے مافاد دوغیرہ آتے ہیں ان سے

بردہ بھی نہیں ہوتا البذا کوئی پورت ان ہی سکسی کے ساتھ سفرکرسٹی ہے۔ عرم کا ہماہ جا

اسلیے صروری ہے کہ ددران سفر کسی تیم کے مافات بدیا ہو سکتے ہیں جی میں بیاری ہی شامل اسلیے میزورت کو جسے کہ ددران سفر کسی کہ کا فادند یا دوایت کورت کو باتھ ہو گا جو ہم تھا با کہ اس کے حالات کا مامنا کر سکے امام ابوظیفہ کو اسے ہیں کہ کورت پر جے بھی جمبی فرض ہوگا جب کا فادند یا دیگر ہم ماتھ ہو۔ اگر فرم نہ ہونے کی دجہ سیسے ورت کا جے رہ جائے تواس سے

کا فادند یا دیگر ہم ماتھ ہو۔ اگر فرم نہ ہونے کی دجہ سیسے ورت کا جے رہ جائے تواس سے

باز پُرکس نہیں ہوگی۔

# كهور كي پيان من وزوني

عَنِ ابْنِ عُمَسَرَ قَالَ قَالَ البَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

(مندامرطع بروست جلد ۲صفه ۱۲)

مضرت بعدالله بن عراقی بان کرتے ہیں کر صفور بی کری صلے اللہ وسلم نے فرایا کہ کھوڑوں کی بیٹیا نیوں بداللہ نے قیامت نک کے لیے فیرونوں کا مالک ہے۔ یہ مواری یہ مواری یہ مواری کے کھوڑا بہت میں فربیوں کا مالک ہے۔ یہ مواری کے کام آ آہیے فاص طور پرجنگ میں بڑا کام دیا ہے۔ ویلیے بھی یہ پاکیزہ جانور ہے اور زینت کا بابعث ہے۔ ایمیں ایک بہت بڑی فوبی یہ سہے کریہ مالک کا دفا دار جافور ہے۔ ایج کے ما اسکی اور اینی دور میں بھی گھوڑے کی اہمیت کم نہیں ہوئی یعض بہاڑی مقامات پرجاں بائیک مائٹی اور اینی دور میں بھی گھوڑے کی اہمیت کم نہیں ہوئی یعض بہاڑی مقامات پرجاں بائیک مائٹی وار باز برداری کے لیے دو سرے ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں و ہاں گھوڑے اور باز برداری کے لیے دو سرے ذرائع ناکام ہو جاتے ہیں و ہاں گھوڑے اور باز برداری کے لیے دو برخونی کو بازر منایا ہیں۔ ای لیے فرایا کوئیات مائور بنایا ہیں۔ ای لیے فرایا کوئیات میں اللہ نے گھڑوں کی بیٹیا نیوں میں فیرونونی کو با ندھ دیا ہیں۔

#### طواف میں مل کرناست ہے

عَنِ ابْنِ عُمَدَ اللّٰهِ كَانَ يَرْمَلُ ثَلَاثًا وَكَيْفِى ارْبُعًا وَيَعْفِى ارْبُعًا وَيَعْفِى ارْبُعًا وَيَنْظِى اللّٰهِ كَانَ كُولُونَ كَانَ كُولُونَ الْكُولُ كُولُ كُلُولُ كُولُ كُولُ كُلُولُ

(منداه رطبع بروست جلد اصفحه ۱۳)

معزب بالنّر بن عُرَّا بریت النّر الین کا طواف کرتے وقت پہنے بین میکو ول میں دلّ کرتے تھے اور باقی چار حِکر طبعی دقیار کرتے تھے اور باقی چار حِکر طبعی دقیار سے اکرا اکر کر چلتے تھے اور باقی چار حِکر طبعی دقیار سے پورا کرتے تھے اور ماتھ ریمی فرط تے تھے کر حضور نبی کریم می طواف بیں ایسا بی کرتے تھے گویا طواف بی دمل کرنا مندت ہے۔

بررات جر ایر کرنے برایک طاف محل موتلہ برج کا آغاز جرابود سے
کیا جاتا ہے اور وہیں برخم ہوتا ہے۔ جس طوان کے بعد می کرنا ہوا سیں پہلے ہیں جو وں
میں دمل صروری ہے اور یہ طواف جی یا عرق کا طوان ہوتا ہے۔ عام نفلی طواف ہی دمل کی
مرورت نہیں ہوتی۔ دمل مرف مردول کے لیے لازی ہے تو تیں اس سے منتنی ہیں۔

## زنده جانور بربيرانداري كيمشق

عَنِ ابْنِ عُمْسَ أَنْسُهُ مُسَّ عَلَى قَعْمِ وَ قَلْ نَصَبُعُ إِلَّا مُسَلَّ عَلَى قَعْمِ وَ قَلْ نَصَبُعُ إِ حُ يُجَاجِبُ كَيَّ كَيْنَ مِنْ مُثَلُ إِلَّا وَقَالُ إِنَّ دَسُعُ لَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّهُ لَعَنَ مَنْ مَثَلَ بِالْبُهَ لَمَا إِلَيْهِ وَسَلَّهُ لَكُنَ مَنْ مَثَلُ بِالْبُهُ لَا إِلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(مندا عرضع بروت مبلد باصغه ۱۲)

حضرت عبدالند بن عرض کا کچھ لوگوں برگزردا ہو زندہ مرغی کو باندھ کراس برتیراندازی کررسے تھے۔ زندہ مرغی کو کچھ فلط کررسے تھے۔ زندہ مرغی کو کچھ فلط برباندھ کراس برتیراندازی کی مشق کرتے۔ اگر تیرمرغی کولگ جاتا تو کامیابی برخش ہوتے اور اگر نشانہ خطام جاتا تو کامیابی برخش ہوتے اور اگر نشانہ خطام جاتا تو مرغی ولیے کھاتے ہیں ڈال دیتے۔

یہ کادردائی دیکھ کرحضرت عبداللہ بن عرائے فرایا کہ زندہ جانور کے ماتھ برسلوک کرنے والے پراللہ کے دسول نے لعنت تھیجی ہے۔ فقہائے کام فراتے ہیں کا پسے جانور کا نون تو پہلے ہی ختاب ہوچ کا ہوتا ہے اس بیے تیرا مذازی کی مشق کے بعدا سے ذبر تی تھی کہ لیا جائے تو پھر بھی وہ محروہ ہی ہوگا۔ اور اگر ای دوران مرکیا تو ویسے ہی مردار ہو کر حرام ہوگیا کسی جانور کو تیر بابندوق کے ما تھ شکار کرنا تو درست ہے مگر اسے باندھ کر ایسا کرنا بلاوجہ باعث اور ترام ہے مباید اور ترام ہے ہی بات من کر وہ لوگ بھاگ گئے۔

#### فاله كيراه صرب الوك

عن ابن عَمَدَ قَالَ إِنَّ كَمْدُولَ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَجُنَّ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اذْ بَنْتُ خَنْبًا جَبِيرًا فَكُلُ فَكُلُ إِنَّ تَوْبُحُ فَقَالَ لَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللل

(مندا حرطبع بروت جلر ٢صغر١١)

حفرت عبدالله بن عرض کیت بین کرایک دفیر ایک ادی ضور علیه السلام کی خدمت بی ماطر بوا اور عرض کیا صنور الحجم سے ایک بہرت بڑی خلطی مرزد موگئی ہے تو کیا میری توبہ قبول میں ہوئے اور قبول میں کا موجم کیا تیرے والدین زندہ بین ،اس نے کہا نہیں مینی دہ تو دونوں فوت ہو چکے ہیں بیمرا کے سنے ہو چھا کیا تیری خالہ موجود ہے ، تواس شخص نے کہا کہ بال زندہ ہے ۔ اسے ۔ اسے نے فرمایا ،اپی خالہ کے ما تھرس سلوک کرو .

معوق دوتم کے بی بی تقوق التراور حقوق الحباد - اگریسی نے اللہ تعالی حق منا کے کہ گاہ کا ان کا اب کیا ہے تواسی معانی کا قانون یہ ہے کہ وہ سے دل سے توبر کرے اورائر و الین طلی نا کرے مرات الحکوف کو تا ب تکاب اللہ ہے کہ کہ بہت ہوں کہ بہت تو التراس کی توبہ برس کوئی بنرہ ابی خلی کا عراف کر سے سے دل سے قوبر کر لیتا ہے تو التراس کی توبہ بوری کی جب اوراگر کسی نے بندرے کا می منالغ کیا ہے کسی کا مال چیسنا ہے بہوری کی قول کر لیتا ہے اوراگر کسی نے بندرے کا می منالغ کیا ہے کسی کا مال چیسنا ہے بہوری کی جب توبی ہوری کی جب کسی کو گائی دی ہے جمانی ایزا بہنچائی ہے یا اگر و دیڑی کی ہے توبی ہوگا۔ اصل تا نون ہیں کر گائی معاف نہیں کر گئی گائے دہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اصل تا نون توبہ ہے ۔ البتہ اس مدریث مبادکہ یں معنور علی السلام نے متعلقہ شخص کو خالہ کے ماتھ مون کو کو کہ کہ ویا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کی ایون کو کا دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کا جو حکم دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کی دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کو می دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کی دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کیا ہو حکم دیا یہ دراصل دل کی صفائی کے لیے ایک تدریر تھی کیفن او قات ا نسان گناہ کر کے توبہ کیا کہ مواحد کیا کہ کو تعلق کو تو کی کیفن کی کو توبہ کی کیا کیا کہ کو توبہ کی کو توبہ کی کو توبہ کی کو توبہ کی کو توبہ کو تعلق کی کو توبہ کو توبہ کی کو توبہ کو توبہ کی کو توبہ کو توبہ کی کو توبہ کی

كراتيا بيد توگناه تومعاف بوجا المهيم كردل مي كيد كرورت يا خبرره جاما سيداس كو دوركرن كاطراقة يسب كرانسان صرقه خرات كريديا البندا قرباس كم ما تقرنيك موك كرد اس كاشال حفرت كوب بن مالك ك به جوغزوة بوك مسيقيره كف تقراس كى تفصل محین می وجود سے بعدہ توبر من مجی ایسے بی مین مخصول کی توبر کا ذکر موبود سے بعضور على السلام نعصرت كعببن الكرف كے ماتھ بائيكا كرينے كامكم ديا تھا۔ انبول نے كاس دن مك بخست برليناني المفائي جيك بعد ان كي تور فول بوق يجرده خود صورصلي الرعليه وسلم کی خدمت میں حاضر بوستے اور عرض کیا حضور! میری توبہ تونت ہوگی جب میں اینے را ہے مال سے باہر مکل جاؤ تگااس مال نے مجھے فتنہ میں ڈالا۔ بنانچہ اہنوں نے ابنا سارا مال مدتم كرديا بحضورصل الشرعليه وملم نے فروايا تعول اسار كھ لوئيم رسب اور آ جائيگا تواسسے ہى صدقر كردينا والصلان كي توبر توقبول يوي تقى مكر دل مين بوكدورت باقى مقى وه بي اس صدقه سے دور سروگئی بوطا امام الکے بی روا برے میک کہا ی بزار درہم یا دینار مالیت کے باغ کا مالک باغ مين ما دير صديا تعاكد ايك بيط يا كفي درخون مين مينس كر معط معطران ومالك كي توجهاز سے برسط کرچڑیا کی طرفت ہوگئی ۔ ا ہول نے اس باغ کوعندست کا مبرب کھر آوا اور معر لورسے کا اوراً ماع المرك راه مي صدقه كرديا.

# نساكشي كيلت إرفصول في الحانف

عَنِ ابنِ حُمُرُ كُانَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ حَكَيْدِ وَسَدَّ عَلَيْ لَهُ اللَّهُ حَكَيْدِ وَسَدَّ لَعُ نَهَى عَنُ ثُمُن حَسَبِ الْفُحُلِ.

(مندا مرطبع بروت جلد ٢صفه١)

حضرت ببدالله بن عراق بان کرتے بی کرمنوری کریم صلے التر علیہ وسلم کے نسل کمٹی کھیے دیسے جانے دالے مانڈوری قیمت وصول کرنے سے منح فرمایا ہے ایسا کرنا محروہ تحری میں شار ہو تاہیے۔ اگر کوئی شخص آبنا بین بھینسا با اونرط ویے وکسی دوسرے شخص کونسل متی کے یک و تبلہ ہے تواسی اجرت نہیں لینی چاہیئے۔ بلکر بلا تیمت مادہ سے ملادینا چاہیئے۔ تر مذی شرای میں کروا ہوت میں آباہ ہے کہ اگر کوئی شخص بطور علیہ کوئی ہینے دید سے تواسکا لینا جائز ہوگا، تاہم اس کو ایسے کو ایس کا میں کے معاوضہ کے طور پر کچھ لینا دوا نہیں موال یہ ہے کہ مانڈھ کا مالک کسی چنر کی قیمت وصول کرتا ہے وہ نہ و مادہ منوی کی قیمت لین اور نہائے تیسے میں پیدا ہونے والے بیچ کی کہ ایس اور نہائے تیسے میں پیدا ہونے والے بیچ کی لہذا یہ درست نہیں بعض علاقوں میں توگ اس قیمت کو دوائیا عظیہ بنا یکھتے ہیں میری جو کہ بنا والم میں میں میرا تر نہیں میں طرفیہ بسیا کہ نہیں میں میں میں میں انڈھ مہیا میری میں میں انڈھ مہیا دوسر درست بنیں دکھی کے اس میں میں میں انڈھ مہیا دوسر درست بنیں میں میں انڈھ مہیا انتظام میریاتی اداروں نے کور کھا ہے۔

### موسول براه كانصاب موسول

عَنْ سَالِيهِ عَنْ أَبِيبِ قَالَ كَانَ رَسُقُلُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهِ عَنَّ اللّٰهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَمْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

مقدلی ذکاری ایک بحری دوبجریاں تمین بحریاں چار بحریاں چار بحریاں ایک بنت مخاص (امال کی مادہ اونٹنی) تعدل مولینی باپخ ادنٹ پر (با بخسسے کم پرزکاۃ نہیں دسس اونٹ پر پیررہ اونٹ پر بیس اونٹ پر بیس اونٹ پر بیس سے میں اونٹ کس

تعداد موشیمے چھتیس سے نبتالیس اونسٹ کس چھالیس سے ساٹھ اونرٹ تک اکسٹھ سے مجتر اونرٹ تک چھپہ ترسے نوے اونٹ تک اکانو سے سے ایک سوبیس اونرٹ تک

مب اونگوں کی تعداد ایک بوبس سے بڑھ جائے توفر بایا فینی کی شخصے نے حقیقے کوئی کوئی شخصی این حقیقے کوئی کوئی کا کہ بھائی را بھٹ ہوئے ہوئے اس اونٹ پر ایک ان لیون نین دوسال کا اونسٹ اور کوئی اور مرحال اور مرحال کا اونسٹ اور کوئی ایک ابن لبون نین دوسال کا اونسٹ اوا کرنا ہوگا معظم بھیے بھی بھی بھی کا در مرحال کی جائیں سے لیکر ایک بوبیس تک ایک بھی دکوئی ہوئے ہوئے ایک سواکیس سے لیکر دوسون کس دو بھی بیال اور اسکے احد مین سوسسے چاد سو بھی بھری واجب الادا تین بھی بھی بھی دوسال کا دوسون کے اور دوسال کا دوسون کے اور میں بھی بھی ہوگا ہوگا دوسال کا دوسون کی دوسون کے دوسون کا کا مرحمت مرکز کوئی ہوئے اور دوسال کا دوسون کے دوسون کی دوسون کی دوسون کے دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کا کھی میں میں کا کھی موسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کے دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کے دوسون کی دوسون کے دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کی دوسون کے دوسون کی دوسون کی

#### ليلة القدركي تلاشس

(منداح رطبع بروت جلد اصفي ١١)

# حرب عالم المرائع المحياره وي كام

عَنْ جُرَيْجِ أَوِ ا بَنِ جُرَيْجِ قَالَ قُلُثُ لِا بَنِ عُمُسَرُ لَا يُعَ خِلَهِ لِ كَانْتُلِكَ تَصُنَكُ لُنَ لَكُو إِلَا الْحَكُمَّا كَصُنَكُ فَعَلَى قَالَ الْمُحَكِّنَا فَالَ الْمُحَكِمِ اللهِ فَالَ الْمُحَكِمِينَا اللهِ الْمُحَكِمِينَا اللهِ الْمُحَلِمِينَا اللهِ الْمُحَكِمِينَا اللهِ اللهِ الْمُحَكِمِينَا اللهِ اللهُ اللهُ

(مندا عرطيع بروت ملداصغم ١١)

حسرت عبدالله ب عمر کے شاگر دا بن جر ہے میان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استا دفترم سے بوجھاکی نے آپکو چار کام کرتے دیکھا ہے جبکہ کوئی دور ارشف یہ کام نہیں کرتا ۔ آب نے يوچِهاكدوه كون سے كام بي ؟ توضرت جرت كياكم بيا كام يرسے تلكيلي النِّعالُ السِّبْرِينِينَ كُراكِ صافَ بِمُطْرِكَ كَرَبِ سِينَة بِن جِكَدوم أَكُونُ فَفَى أَيْسِ جمتے استعال نہیں کرنا عرب لوگ عام طور پر جونا بناتے وقت اسکے بال وغیر صاف بہیں کتے قع، بلكم علااليا اوراك كاسل كرجيل نماج أناتياد كرليا استحر خلاف بيض لوك ميل مع السي عال صاف كرييت، اسكر كينة كرت إوربعراس سع بوتابنات تعد بحضرت عبداللدبن عرض بمي صاف مطر ما استعال كست تعيم على نشائد مى حضرت برت المستفى انبول في حضرت عبدالدن عَمْ كُوان ك دومرئ صورت مِن الله كَمْ تَسْتَكِيمُ كُمْ مُنْ يَنِ السَّكَنْ يَنِ لا تَسْتَكِيمُ عَيْدُهَا . یعنی آپ اِن دوارکان جرِ اسو داور دکنِ بمانی کا استلام توکه تے ہیں مگه باتی دوارکان کا استلام بْنِين كرتے بِن عرض كياتيري بات يہدے لا تُرال كتى تصنع رجكك في الفران اس جب تسب مك موادى يرموار نهي مروجات اس وقست مك جج ياعره كاتليه نهي بكاست اور دختی بات برسے تصنفی کی کاک کاک کاک این دا طعی کوزرد رنگ سے دنگتے ہیں حضرت ابن عرض في إن جارو ل موالول كے جوابات دينے . فرما يا ، ميں جوصا ف مجطر ہے كاج تااستعال كرتابون تواس ك وجريه بيه خان دَستَقُ لُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكْنَوَ يَكْبَسُ مِسَاءً كَيُونِ حَضُورِ عَلِيهُ السلامِ عِي السِيعِ بِي صافْ جِرْسِهِ كَاجِ مَا استعالَ تَ

تعے اور آپ ہوتوں سمیت وضوکہ لیتے تھے لین انکوا آ استے نہیں تھے بلکا نکے اوپر می بانی بہا لیسے تھے فرمایا دور اکام جو میں کرتا ہوں کو صوف دوار کان کا اسلام کرتا ہوں اور دو کو چھوٹا دیا ہوں قواسکی وجر سی ہے کہ میں نے خاتم النہیں صلی الٹر ملیہ وسلم کو صوف انہی دوار کان کا استعال کرتے دیکھا ہے آپ دیگر دوار کان اکن حاتی اور رکن شائی کا استام نہیں کرتے تھے۔ دو مری عدمیت میں صحاس کی یہ توجیہ نظام برجوتی ہے کہ دکن عراقی اور شائی موجودہ خانہ کھیریں اپنے اصلی مقامات پر مسے اس کی یہ توجیہ نظام برجوتی ہے کہ دکن عراقی اور شائی موجودہ خانہ کھیریں اپنے اصلی مقامات پر نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ مقامات جلیم میں باہر رہ گئے ہیں لہذا ان کا اسلام نہیں کیا جاتا ۔ فرمایا تہما دائے اعراض کر ہیں احرام باند و حکوم ہے۔ اپنا پاؤں موادی کی رکا ہیں رکھتا ہوں قواس دفعت تا ہیں ہی الیا کہ تا اس میں کے البیا ان کے اتباع میں رکھا ہوں۔

حضرت عبدالدن عرض نے الم می داؤهی کو در درنگ کرنے سے متعلق فرمایا کہ میں نے حضور
علیہ المسلام کو دکھا ہے کہ کہ ہمی اپنی داؤهی مبادک کو در درنگ سے در مکھتے تھے۔ محد نہیں کا اس
امرمی اختاب ہے کہ حضور نبی کریم صلے المد علیہ کے ابنی دا ڈهی کو خضاب یا بہتری لیگائی ہے
یا نہیں یعض فرماتے ہیں کہ آپ استعال کیا ہے جبارا مام تر مذی اسکو تسیم نہیں کرتے ۔ ان کا الله
یا ہمیں کہ اور میرمیادک ہیں صوت پذرہ یا بیس مغید بال تھے بوب آپ تال تعال
کے تے قودہ بھی چھپ جلتے تھے۔ لہذا صفور صلے المد علیہ در کا کہ خضاب یا بہندی لیگانے کی ضرورت
میں جبنی نہیں آئی۔ آپ کی دا ڈھی بی بو کبھی کھی ذر در زنگ نظر آ نا تھا تو وہ فوجو کا رنگ ہوتا تھا
در کرخضا ہے کا المبتہ زر درنگ (زعزان یا کنبہ ) کا لباس بہننا مردد سے لیے میکودہ تحریمی کی مد
میں آتہ ہے۔ ابوداؤ دس المین کی دا ایست ہی حضور صلے اللہ علیہ دسلم کا فرمان ہے ۔ کہ ذر درنگ کا لباک

#### علم کے لیے دوہ اراجر

عَنِ اللَّهِ عَمْسَلُ عَنِ اللِّي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ الْحَسَنُ عِبَادَةَ رُبِّهِ تَبَالُكُ وَ تَعَالَىٰ وَ نَصَبَحُ الْعَبَ الْحَسَنُ عِبَادَةً وَبِهِ تَبَالُكُ وَ تَعَالَىٰ وَ نَصَبَحُ الْعَبْدِ الْمُعْلَىٰ وَ نَصَبَحُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ وَ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ وَ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ وَ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ وَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَىٰ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(منداحدطبع بروست جلرماصفحه ۱۸)

#### مزدلفين مغرب اورعناليك قامت من

عَنْ عَبْرُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(منداعطيع بروت جلد باصحر ۱۸)

معنوت عدالتٰد بن مالک محتے ہیں کو صنوت بدالتٰد بن عرف نے مزولہ کے مقام برمزب اور عثار کی نمازی ایک بہا قامیت کے ماتھ جمع کر کے اداکیں۔ آپ کے ایک ٹاگرد نے بوجا کہ آپ نمازی ایک بہا قامیت سے کیسے اداکی ہیں توانہوں نے جواب دیا کہ میں نے حضار علیالحصلاۃ والسلام کے ساتھ اس مقام میں یہ دونوں نمازیں ایک ہی قامیت کے ماتھ اداکیں۔ گویا میں نے یہ نماز حضور علیالسلام کے طریقے کے مطابق اداکی سے۔

جے کے موقعہ پر فوی نادینے کو غروب او قاب کے بعد ماجی عرفات سے مزدلفہ کی طرف دوانہ ہوتے ہیں گرمغرب اور عشار کی دونوں نمازیں جمعے کر مغرب اور عشار کی دونوں نمازیں جمعے کر سے مزدلفہ ہمنے کر مغرب اور عشار کی مازیں جمعے کیں اور دونوں کو ایک ہمی اقالت عبداللہ بن عرف نے مزدلفہ ہمنے کر مغرب اور عشار کی نمازیں جمعے کیں اور دونوں کو ایک ہمی اقالت کے رما تھ آگر ہمی جمعے کہ مغرب اور عشار کی نمازیں اگر جہ جمعے کہ یہ کے پولم حی مالی میں مگر اور عصر کی نمازیں اگر جہ جمعے کہ یہ کے پولم حی مالی بین مگر اور عصر کی نمازیں اگر جہ جمعے کہ اور عشار کی نمازوں کی علیم وہ علیم وہ ہم تھی ہمی مالی مالی سے اس لھا فلہ سے اگر مغرب اور عشار کی نمازوں کی نمازوں کے اور عشار کی مالی سے تا ہم جہ تراک کی نمازوں سے اور میں خواب کی نمازوں جمالی ہمی مالیک اقامت زیادہ قرین قیاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ میال عرب بین کہ ایک اقامت زیادہ قرین قیاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ میالی عرب میں میں خواب ہمی جاتی ہمیں۔ جین کہ میالی عرب جین کہ میں کہ جین کہ ایک وقت میں میں خواب ہمیں ہمی جاتی ہمیں۔ جین کہ میں میں خواب ہمیں ہمیں خواب ہمیں خواب ہمیں ہمیں خواب ہمیں ہمیں خواب ہمی ہمیں خواب ہم

ظېرى نماذ توبېلے اقامت كے ساتھ البينے دقدت پر براحى جاتى ہے مگر ما بعد چ نكه ابھى عمر كادقىت بالاردى اور نمازى اور نمازى اور اكرنا ہوتى بسے لېدااس خدشہ كے مبتى نظر كرائے مركاد قامت كردى جاتى ہے اسكے برخلات كردى جاتى ہے اسكے برخلات مرداخه من خراجه كا نمازاداكر كے منتشر نه ہوجائين، فورا دوسرى اقامت كردى جاتى ہوتا كوكى عنا داداكر نے منتشر ہونے كا خطرہ نہيں ہوتا كوكى عنا دركاد درسرى اقام ست كمنے كى صردرت محدس نہيں ہوتى ۔ وقت بشروع ہوج كا ہوتا ہوتا وہال دوسرى اقام ست كمنے كى صردرت محدس نہيں ہوتى ۔

# سونے اور جاندی کی انگوتھی

حَن ابنِ عُمَسَ قَالَ اتّحَدَ دُسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ كَلَيْهِ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّدُ مِمَّا يَلِيُ كَانَتُهُ فَصَّدُ مِمَّا يَلِيُ كَانَتُهُ فَصَدُ مِمَّا يَلِيُ وَمِنَ وَرَقِ لَكُنْهُ فَاتَعَا مِنْ وَرَقٍ لَيَ يَعْدَدُ خَاتَهُا مِنْ وَرَقٍ لَيْ يَعْدِدُ النَّاسِ فَي رَبِيدٍ وَانْتَخَذَ خَاتَهُا مِنْ وَرَقٍ لَي بِيدٍ وَانْتَخَذَ خَاتَهُا مِنْ وَرَقٍ لَي بِيدٍ وَانْتَخَذَ خَاتَهُا مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهِ مِن وَمِنْ وَرَقٍ لَي بِيدٍ وَانْتَخَذَ خَاتَهُا مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِن وَرَقٍ لَي بِيدٍ وَانْتَخَذَ خَاتُهُا مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَمِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهُ مِنْ وَرَقٍ لَي اللّٰهِ مِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُولُ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعُ

معفرت جدالند بن عرابیان کرتے ہیں کہ پہلے مفور علیالسلام نے مونے کی انگونی نواکر پہنی آب اسکے نگیز کو اندر کی طوف رکھتے تھے حصفور علیالسلام کودیکھ کر دومرے لوگوں نے بھی مونے کی انگونگی مان پہنا مغروع کردیں۔ دومری دوایت ہیں موجود ہے کہ بھر ایک موقع پر اکب بنر مرتبر لھینٹ فرماتھے کہ مونے کی انگونگی انگونگی ایک مونے کی انگونگی تیار کروائی جس می ٹی کر مول اللّہ کی مہر بھی بنوائی۔ آب اس انگونگی کو بہنتے تھے اور بوقت مزود سے اس انگونگی کو بہنتے تھے اور بوقت مزود سے اس انگونگی کو بہنتے تھے اور بوقت مزود سے اس محتوب پر مہر بھی لگاتے تھے۔ جہر کی صرور ساس دقت بیش اور بوقت مزود سے اس محتوب پر مہر بھی لگاتے تھے۔ جہر کی صرور ساس دقت بیش اکر جو بست کہ بوش میں ابنیں اسلام النے اگر دوست دی گئی تھی بینا نے آب نے ان خطوط پر اپن مہر بھی لگائی آب نے لوگوں کو مکم دیا کہ دہ اپنی گؤنگی کے دوست دی گئی تھی بینا نے آب نے ان خطوط پر اپن مہر بھی لگائی آب نے لوگوں کو مکم دیا کہ دہ اپنی گؤنگی کے دوست دی گئی تھی بینا نے آب نے الن خطوط پر اپنی دو کھور جہر استعمال کیا جارہ ہے۔

یر ممانعت صوف اس زمانے کے یا تھی کیونکہ اسبواس زماز میں تو انگوی والی ہمر استعمال نہیں ہوتی الب ہمرسرکاری دفتر کے یا ہے تھی کیونکہ اسبواس زماز میں تو انگوی والی ہمر کے بیاب ہوبوقت مزورت اہم درتا ہوا کا کہا کہ جاتے ہا کہ انگوی کی میں ہم بھی بنوا لے توکوئ محرج نہیں ۔ ہاں جائری کی انگوی کے بیاب میں ہم بھی بنوا لے توکوئ محرج نہیں ۔ ہاں جائری کی انگوی کے بیاب میں ہم بھی بوا ما ہے سے کم ہونی چا ہیں ہے اور زیادہ سے زمادہ مے ایک تم درہم کو تعین مارہ ہے کی ہونی چا ہیں اور مردوں اور عور توں سب کے ایے تیم درہم کو تعین مارہ ہے کی ہونی چا ہیں اور مردوں اور عور توں سب کے ایے تیم درہم کو تعین مارہ ہے کی ہونی چا ہیں اور مردوں اور عور توں سب کے ایے

مباح ہے صحابہ نے بھی انگر کھی کو بطور زینے ہے ، البتہ نگینہ لگانے میں کوئی پابندی نہیں ہے ۔ نہیں ہے جمیتی سے تمیتی نگینہ حتی کہ برایجی لگایا جاسکتا ہے .

# رمتس المنافقين في تمارجنازه

عَن ابن عَمَدَ أَلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ بن أَبَي كُلّهُ اللّهِ عَنْ أَبَي كُلّهُ اللّه وَ مَلَى اللّه وَ مَلَكُ اللّه وَ مَلَكُ مَا اللّهِ وَمَلْكُ مَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ الْحَطِن قَوْمَ يُصَاك حَتَّى اللّهُ اللّهِ وَمُلْكَ مَنْ اللّهِ اللّهِ الْحَطِن قَوْمَ يُصَاك حَتَّى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

(مندا مرطبع بوست جلد ۲صفر ۱۸)

حضرت عدالتر من عرظ دوايت كرتے يوں كرجب رئيس المنافتين عبدالتدين ابى مركيا تواسكا بديا حفنور عليه السلام كى خدرست ين حاضر بوا وه بحامسلان تما ، كيف لسكا حضور مجه اني تيم مبادك عطار فرمادين تاكمين اس كاكفن بناكراب ينسك بالسركوب اورعض كياكه أسي اس كي نماز جازه مى پرصابل ادراسيح بلي خشش كى دعامى كرس بصنور عليه السلام نياس كى مينول باي قبول فرمالیں ابی متیص آماد کر کفن کے لیے دیے دی بومیت کوبطور کفن بینائی گئی اسے نے فرايا جب جنازه تياد مرو جائة توجعه اطلاع كرنا بينانجها طلاع سلنه براكب جنازه يرجلنه كم بيارم كت صرت عرض كيا، صور! يه تومنا فق سي مى نماز جازه برمانه كيداب تيار بو گئے بن الله سفة قرآن بن فرايا سے الله تشتقف كه و سنبون مُنَّاةً فَكُنُ يُغْمِنَ اللَّهُ لَسَلْمُ لَسَلْمُ - ( توب - ٨٠) الرَّابِ ان كه يلح متّرم تبه بخشش كى دماكري توالنُّر تعليك معان نهي كريگاء إلى أيت سي حضرت عراض يرتمها كم منافق الى نماز جنازه برصنا شايرم نوع سع م كرحنور عليه السلام ن فرمايا كه التاركة الطف محصے اختیار دباہے کہ ایسے خشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، خدا توممان نہیں کر سے گامطاب يسب كمي كنشش كى دما مانگ توسكا بول اور اگر جھے معلوم بوتا كرسترمرتبر سعے زياده مرتبہ د عاكر فے سے اس كى بخشش بوسكى بھے تو ميں مترمرتبر سے زيادہ بھى دُ عاكرتا ۔ اب نے اس منافق کی نماز جنازہ پڑھی تواسکے بعد الترتے مير آست، نازل فرمائ ۔ کا الا محسک علی

اَ حَدِ مِنْ اَنْ اللهُمُ مَاتَ اَبُلاً اللهُ ا

عملی منافقول کا توظا ہری علامات سے بتہ چلتا ہے، البتہ اعتقادی منافق کا عام ادمی کو بتہ نہیں چل کے زمانہ مبارک ہیں ایسے لوگوں کی اطلاع بزراجیہ وی کو بتہ نہیں چل کے زمانہ مبارک ہیں ایسے لوگوں کی اطلاع بزراجیہ وی ایپ کودی جاتی تھی اور دیسلسلہ اسب ختم ہوج کا ہے۔ بہر حال ایپ نے پھر سی منافق کا مبنازہ بہیں بڑھا نہ اسکے لیے دعا کی ۔

in the figure of the state of t

A District the second of the second

The second of th

### مسجد لي محوكت كي ممالعت

عَمَّرُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ وَسُمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَكُلِّهُا وَخُلَقَ وَسُلَوْ النَّهُ عَلَيْسِهِ وَخُلَقَ وَسُلَةٍ الْمُسْتِعِدِ فَكُلَّهَا وَخُلَقَ مَكَانَهَا وَخُلَقَ مُكَانَهَا وَخُلَقَ مَكَانَهَا وَخُلَقَ مُكَانَهَا وَخُلَقَ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

(منداه طبع بردست جلد ماصحم ۱۸)

حفرت عبالتا بن عرا دوایت کرتے ہیں کہ صفود بی کرے صلے اللہ علیہ وہل نے سبحد کی قبلہ والی دہوار میں تھوک لگی ہوئی و تھی ۔ آپکو دیست ناگوارگزری ، بندا اسکو اپنے ہاتھ مبارک سے صاحت کردیا . دوہری دہا ہے آپکو ایست کے تھوک کو عیرای کے ساتھ کھرج دیا ۔ آپ نے فرایا کہ قبلہ کی طون الند کی خصوصی رحمت اور تحق متی ہوئی میں ایسانہ کرے ۔ پھر صفور علیہ السلام نے اس تھوک والی میگر برزعز الن اور عزبر سے بنی ہوئی جے اس کی ملائی ہو جائے ۔ اور عزبر کی تعوب اس کی ملائی ہو جائے ۔ اور عزبر کی تعوب اس کی ملائی ہو جائے ۔ اور عزب کی کردیے ہاکہ میں تھوک الی میں میں تعوب از دینیا عموب کردیے ہاکہ میں تھوک کو قبلہ کی دیوار پر بھیلیک آؤ مزیر قبیج ہے ۔ کیونکو اس طف النار کی خصوصی چاہیئے ۔ فاص طور پر تھوک کو قبلہ کی دیوار پر بھیلیک آؤ مزیر قبیج ہے ۔ کیونکو اس طف النار کی خصوصی چاہیئے ۔ فاص طور پر تھوک کو قبلہ کی دیوار پر بھیلیک آؤ مزیر قبیج ہے ۔ کیونکو اس طف النار کی خصوصی حدالت میں میں ہوئے ہے ۔ اس میں ہوئی ہے ۔

# جارد اور کس میاتی کا استال

عَنِ إِبْنِ عُمَدَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ كَلَيْ اللَّهِ كَلَيْ اللَّهِ كَلَيْ اللَّهِ كَالَكُمُ كَالِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدَى وَاللَّهُ كُنْ الْدَسَمَانِ فَي كُلَّ طَوَافِ -

(مندا عرض بروت جلد ٢ صفه ١١)

#### تمارعثاركانا

عَن أَنِي جُسَسَ عَنِ اللِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْتِ وَسَلَّ اللَّهِ عَلَيْتِ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ عَلَيْتِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاتِكُ مَعُ فَإِنَّهَا قَالَ لَا يَغُلِبُ ثُلُمُ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّرِ صَلَاتِكُ مَعُ فَإِنَّهَا العِشْمَا فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

(منداحدطيع بروست جلد اصفر ۱۹)

حدیث عبدالتری مرا دوایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نی کریم صلے التہ علیہ وسلم نے فرمایا

لوگو ا دیجھنا لوگ بہاری نماز کے نام کو تبدیل کرنیکے سلسا ہیں تم پر فالب نرا جا بین ۔ لینی تہاری

نماز عثار کا فام تبدیل فرکسنے پائیں ۔ تم اس نماز کا دی نام استعال کروجو التہ تعلیا نے کیاہیے

یعنی عثار ۔ دیمیاتی لوگ عربی فاورہ میں اسے عتمہ کہتے تھے ۔ وجراسمید ریمی کہ یہ نماز ایسے
وقست بیں پڑھی جاتی ہوئے دو میں ایسے اور نماز کا وقت بھی ہی ہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس نماز کا نام بی
کام دات کو دیر سے کرتے تھے اور نماز کا وقت بھی ہی ہیں ہے۔ لہذا انہوں نے اس نماز کا نام بی
عتمہ رکھ دیا ۔ فرمایا لوگو اتم صحیح نام استعال کروج سے اللہ نے استعال کیا ہے اورجو نام اہل علم
بین عادی ہے بیں استعال کرتے ہیں اور وہ عثار ہے ۔
بین عادی ہے بیں استعال کرتے ہیں اور وہ عثار ہے ۔

### فرض أى ادائلى كے بدهاء ماس موليت

(منداه طبع بوست جلد اصغروا)

حضرت میوزشک آذاد کرده فلام سیمان کمتے ہیں کہی حضرت میدالیا بن عرف کے پاس آیا۔
اور آپ در نید کے بازار کے ایک مقام ملاطمی تھے۔ اس وقت لوگ مب رمین نمازادا کر رہتے کے
کمتے ہیں کہ میں نے ابن عرف سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کے راتھ نماز با جاعت ہیں مخریک
کمیون نہیں بروستے توانیوں نے جواب دیا کہ میں نے آنے خدرت صلے اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ
فراتے تھے کہ دن میں ایک نماز دومرتبر نر پڑھو ، ہو تک میں یہ نماز بہلے بڑھ جبکا ہوں اس لیے دوباو نماز بین خال نہیں ہوا ۔ فرض نماز ایک بی مرتبر بڑھی جاتی ہے۔ بال اگر کوئی شخص مید میں موجود ہے
اور جاعت کھڑی ہوگئی ہے تو وہ جاعت ہی ل بطور لفل نماز شرکیب ہو رکتا ہے ۔ بشر طب کو نوان کی کا دائیگی کا دفست ہو ۔ وز بھی دوبارہ نہیں بڑے سے جاسکتے کیونکہ اگر و تھڑا ن فی کیت کہ ہے۔
ایک داست میں دود فد وز نہیں ہوتے۔

# دنيامل سفار في الفرت من الطبوس فوهم الكالم

عَن ابْنِ عُمَسَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَكَيْسِهِ وَسَلَّهُ قَالَ مَن النِّبِي صَلَى اللَّهُ عَكَيْسِهِ وَسَلَّهُ قَالَ مَن اللَّهُ الللَّهُ الللْلَهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ ال

(مندام طبع بروست جلد ۲ صفحه ۱۹)

حسرت عبدالله بن عرف روايت بيان كرنے بي كرحفور صلى الله عليه و كم نے فرمايا كرم فض نے و نيا بين الله الله عليه و كم نے فرمايا كرم فرت بين شراب كم و رفع بين به بين بوكي و نيا بين شراب كم و رفع بين بين بوكي الله الله مي اوراس نے اگراس نے اوراس نے اوراس نے اوراس نے اسے حال جا ما اوراگر اس کو حوام توسیم تنا بسے محرکے بير بھی بی کی اور توب نه کی تو گزنه كار بوگا، اگر مي كافر فيس بوگا .

# ایا منی کے دران کمرقام

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأَذَنَ دَسُعُلَ اللّٰهِ صَلِى اللّٰهُ عَلَيْتِ وَسَاسُكُو فِي اَنْ يَّبَنِيْتَ رِبمَكَابُ أَيَّامُ مِنْ مِنْ أَجِلِ السِّمَايَةَ فَرُخْصَ لَهُ -

(مندام طبع بروت مبلد ۲ صغه ۱۹)

#### بكاح شغاركي ممانعت

(مندا مرطبع بروست جلد ۲ صغه ۱۹)

حضرت برالیار بر می دارد بر کرتے ہیں کا تخصرت صلے الد علیہ دملم نے تکابی شغار سے منع فرایا ہے تھا داوی ہتا ہے کہ ہیں نے حضرت ابن عرض کے شاگر وحضرت ما فیج سے دریافت کیا کہ شغالہ کے نکاح سے کیا مراد ہے توانہوں نے تبایا کہ نکاج شغار ہے ہے کہ کوئی شخص ابنی بیٹی کا نکاح دومر یے تحض سے کہ درے اوراس کی بیٹی کا نکاح ابنے ساتھ کر سے بیا اپنی عمین کا نکاح دومر یے آدمی سے کہ ہے اور دہ بھی کا نکاح دومر یے آدمی سے کہ ہے اور اس کی بہن کا نکاح ابنے ساتھ کر سے باور دہ بھی کا نکاح ابنے ساتھ کر سے باور دہ بھی بیٹی نور مرکزی نے بی بیائے ایک دوسے رکے دشتہ پراکتفا کر لیا جا ما ہے اور اس کی دومر کی جاتے ہیں۔ البتہ امام بوعی فرا دیا۔ بعض انمرا یسے نکاح کو مرم والی شرط باطل مور سے بیں۔ البتہ امام بوعی فرا دیا۔ بعض انمرا یسے نکاح کو مرم والی شرط باطل مور یہ تھیں۔ البتہ امام بوعی فرا دیا۔ بعض انمرا میں مقدار جو متعلقہ خانوان عدم مرد والی شرط باطل مور برمقر کی جاتی کہ دینا پار بیگا یعنی مہرکی اتن مقدار جو متعلقہ خانوان کی خور دوں کے بیسے عام طور برمقر کی جاتی ہے۔

#### كهانا يهلي نمازلبدي

عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْبِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَكَيْرِ وَسَلَّمَ الْجَا وُسَلَّمَ الْجَارِحُ وَ الْجَيْمَ الصَّلَاةِ فَلاَ يَعْمُمُ الْجَارِحُ وَ الْجَيْمَ الصَّلَاةِ فَلاَ يَعْمُمُ مَا الصَّلَاةِ فَلاَ يَعْمُمُ مَا يَعْمُمُ عَلَى الْمُعْمَمِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(مَنْدَا حرطبع بروت جلد ٢٠صفح ٢٠)

### وتررات کی آخری تماز

عَنِ إِنْ عُمَدَى عَنِ النِّي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ وَسُلَّهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ قَالَ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ الْجُعَلُقُلُ وَتُسلَّدُ وَسُلَّا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللل

(منداه طبع مروت جلد ۲ صنفه ۲۰)

حضرت عبدالترین عرض دواییت بیان کرتے ہیں کہ نی علیاله اوا والسلام نے فرایا الوگو!
ابی نماز کا آخری حقد دات کے دقت و ترکو تھے او لیمی سب سے آخر ہیں نماز و تر اوا کر دی طلب بے کہ بھی دات میں جب تہجد کے نوافل اوا کر حیج تو اسکے بعد آخریں و ترا واکرو-نماز تبجد کم از کم دورکوت اور زیادہ سے زیادہ بارہ دکوت سے جتنی بھی کسی کی استطاعت ہوا داکرے حنور علی السلام عام طور پر آٹھ درکوت تہجدا و زمین دکوت سے و ترا دا فراتے تھے۔

اس مدیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دترا داکر نے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیت مگر صحیح مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ در اداکر ت کے اسے کہ آب نے وتر کے بعد دور کعت نماز مبنی کے ارب نے وتر کے بعد دور کعت نماز مبنی کہ ارب اربی مطلب یہ ہے کہ دات کی آخری دا بھی نماز د تر ہے ادر اسکے بعد نوا فل بڑھے جاسکتے ہیں۔ یا اسکا مطلب یہ ہے کہ دات کہ دارت کو کھڑے ہوکر نماز اداکر نے والی آخری نماز د تر ہے۔ البتہ بیٹے مرکز وافل ادا کہ جا سکتے ہیں۔

دور می بات برسند کرجس خص کو مجیلی داست بیدار مونے کا اعتباد ہو ، دہ تہجد کے نوانل اواکر نے کے بید اس خریس در بڑھے۔ اور میں کو دن میں شخولیت کی دھی داست کو بیدار مونے کا اعتباد ہو تاکہ بید اس کے بید ابتدائی داست میں در اور کرنا افضل ہے تاکہ بی طروری نماز رہ نہ جلتے مضرت ابو ہروہ میشد ابتدائی داست میں در اواکر تا افضل ہے۔

تصرت ابو بكراغ اور حضرت عرخ بين سع ايك صحابي دات كما بتدائ حقد مين اورد مرح

ائنی صدیمی و تربیط معترتمے اسکا و کر صنور مسلے اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو اسے نے فرایا کہ جنی ابتداریس و تربیط میں اس نے احتیاط سے کام لیا اور جس نے اخری حصر راست میں و تر اوا کئے اس نے فینیلست ول لے علی کوافتیاد کیا ۔ اوا کئے اس نے فینیلست ول لے علی کوافتیاد کیا ۔

.

# والدين كهندير سوى كوطلاق

عَنْ حَمْنَ لَهُ إِنْ عَبْرِ اللّٰهِ بِي عَمْسَرَ عَنْ أَبِيْدِ قَالَ كُونَ فَكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

(مندام طبع بيرت جدر صفح ٢٠)

حضرت جدرالله بن عراه روایت کرتے ہیں اور خود اپنا واقعر بان کرتے ہیں کہ میرے نکا عیں ایک بورت تھی جسے میرے والد حضرت بور پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے جھے سے کہا کہ ہیں اس خودت کو طلاق و سے دول مگر میں نے انکار کر دیا ۔ پھر صفرت عرف صفور طلا السلام کی خومت ہیں حاضر ہو ہے اور عرف کی کہ ہیں اس بورت کو اپنے بعظے کے نکاع ہی بہتر نہیں کرتا ۔ ہیں جا ہتا ہوں کہ وہ اسے طلاق دے درے درے گر برا انہیں ما تیا جہنا نی حضر علیا السلام نے حضرت جو التربن عرب فراما کہ اینے جا بات مان اور

مشری بے کو الدین بیٹے کو کہیں کہ وہ اپنی میری کو طلاق دے دے توالی طلاق واقع بوت کے جو الی طلاق واقع بوت کے جو جانے کے مورت میں بیٹے پر کوئ گفاہ نہیں ہو گا کیونکواس نے والدین کی رضا کو مقدم رکھتے ہوئے طلاق دی ہے بلاد حبر طلاق دینا تو سخت گناہ کی بات ہے کی کوئی گفاہ نہیں ہوگا۔
گناہ نہیں ہوگا۔

AT \_\_\_\_\_

# بدلودار برکها کرمور مول نے کی ممالعت

عَنِ ابْنِ عُسُسُ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بِ وَسَلَّا وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْ بِ وَسَلَّا وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْ الْمُسَلِّحِكَ . قَالَ مَنْ أَكُلُ هُ مِنْ وَلَا الشَّسَاحِكَ ، قَالَ مَا رَبِينَ الْمُسَلِّحِكَ . قَالَ مَا رَبِينَ الْمُسَلِّحِكَ .

(مندام وطبع بروت جلد ٢ صفير ٢٠١١)

معنوت براوداد بوداد بود

# اس تيامل شيم مرول كيليه علال تهين

عَن النِّي عُمَسَرُ اللَّهِ عُمَسَرُ اللَّهُ عَلَيْ رَأَى كُلَّةً سِيرَاء أَوْ حَرِيْلً اللَّهُ عَلَيْ رَأَى كُلَّةً سِيرَاء اللَّهُ عَلَيْ إِلَى كُلَّةً سِيرًاء اللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَكُو اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(منداح د طبع بروست مبلد ۲ صغه ۲۰)

حضرت عبداللہ بن عرظ بیان کرتے ہیں کرمیرے والدصرت عرظ نے بازار میں التیم کا بناہوا ایک موسط بحق ہوا دیکھا جملہ اس ایک سس کو کہتے ہیں جس کی قیمض شاوار یا قیمض پا جامہ ایک ہی دنگ کے کیڑے سے کے بنے ہوئے ہوں سکتے ہیں کہ صنرت عمرظ نے صفور طیر السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ صنور ااگر یہ موسط خرید لیا جائے تو آئیں۔ اسے نماز جمعہ کے موقع پریا باہر سے آئے وللے دفود سے ملاقات کے وقدت بہن لیا کریں کیونکہ یہ موسط ان مواقع کے عین مناسب

اس کے جواب یں انخفرت صلی الٹرعلیہ دسلم نے فرالیا کہ اس قسم کا سوسط تو وہ شخص بہنتا ہے۔ جب سی کا آخرت ہیں کوئی حصد نہ ہو۔ دوسری روابیت میں آتا ہے کہ جوموں ادبی دنیا میں اشیم پہننے گاوہ آخرت ہیں اس سے خروم رہ یکا اللہ تعلانے قرآن میں فرایا ہے کہ جنت میں اہل ایمان کورٹشی لباسس بہنایا جائیگا جو مختلف قسم کے رہشم مثلاً مولاً، باریک، رنگرار آورسفیہ وغرج صحت یا دی گیا ہوگا جنتی ادبی مرائیگا اور فرایا کہ جس مے دنیا میں رہنے مہنای جائیگا اور فرایا کہ جس نے دنیا میں رہنے مہنای کا خرت میں حصہ نہیں ہوگا اور ظاہر ہے کہ آخرت سے محروم یا تو کا ذریمی یا نافر مان ہوگ ہوں۔

اس دا قو کے بعد الفاق سیکسی نے بہت سے دلیمی موط محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فدرست میں بطور مدید بیش کئے بحضور علیہ السلام نے ان مین سے ایک دلیمی موط محضرت م

عرض پاس بیسی دیا یه دیکه کرحفرت عرف کو برا الحجب برداکد آپ نے فود بی فرایا تھا کرجس نے دنیا میں اشیم بہنا وہ آفرت میں اس سے عروم رہے گامگر بھراپ نے فود بی دفتی موسط میری داست بھی دیا ہے۔ آپ نے حضور صلے اللہ طیہ دسلم کی فدم ت میں حاضر ہوکرمسللہ کی ومناحت جا ہی تواہد نے فرایا کہ میں نے درسوٹ تیرے بہننے کے لیے تو نہیں بھیجا بلکا می سے مرامت میں دو ترسی اس کو کوئی کار سے مرامت میں اس کو کوئی کار خرید ہے گا یا مورش بھی بہن کی ہیں۔ دومری دوایت سے معلوم ہم تالب کہ بھیتی موسل دو بڑار درمی دوایت سے معلوم ہم تالب کہ بھیتی موسل دو بڑار درمی دوایت سے معلوم ہم تالب کہ بھیتی موسل دو بڑار

#### مال غنيمت من الموسي كاحتب

عَن إِنِي عَمَى رَضِى اللّٰهِ عَنْ لِمَمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللل

حضرت میدالند بن عراق روابت بیان کرتے ہیں کہ بنگ بنہ کے بوق صفور علیہ الصلواہ والما اس نے بنالی غذیمت تنظیم کرتے ہوئے گئوڑ بوار کو بین سطنے اور اسکے بوار کو ایک حضر عطابہ فرمایا اس طرح ۔۔۔ کو یا گئوڑ ہے کو در حصنے ویسنے اور اسکے بوار کو ایک حضر مطابہ امام البر صنیفیر فرمائے ہیں کہ گھوڑ ہے کو در حصنے ویسنے اور اسکے بوارکا) اور بدیل کا ایک حضر ہے ہیں کہ گھوڑ ہے بوارکا ویا کہ بین دوایات ہیں کہ گھوڑ ہے ہے کہ ایم لطنکی یا تعلیم فرمائی ہیں ہوادکا ہیں موالد یہ بری کو قت نے بین کہ عرف روایات ہیں گھوڑ ہے ہوار کے لئے بین دھنے کا ذکر ہے اس کی صوابد یہ بری توقف ہو گا گر حاکم مناسب سمجھے تو الیا کرست ہے ورز عام قانون ہی ہے کہ ایک حصر کھوڑ ہے کا اور ایک حالم مناسب سمجھے تو الیا کرست ہے ہوئے ہیں گئا ہو ایک ہوئے ایک بری حضر ہیں ہے کہ ایک حضر الیا ہے موارکا و ایک حضر ہا ہم ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ عام مالات ہیں اسکی جنگی افا دیت کے بہٹی نظراس کو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے ورنے یہ بین کہ جام حالات ہیں اسکی جنگی افا دیت کے کہیٹی نظراس کو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کو نکی یہ یہ کی خالموں کے بینی نظراس کو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کہیں کہی یہی کہ جام حالی المواد ہے۔۔ اس اگر بیار ہوجائے تو اسکو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کہیں کے بینی نظراس کو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کو نکے یہی کیا خود کے بریک جانا مورد ہے۔۔ اس اگر بیار ہوجائے تو اسکو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کہیں کو نکے یہی کہی کو نکے یہی کی جانا مورد ہے۔۔ اس اگر بیار ہوجائے تو اسکو ذرئے کرکے کھالینا چاہیے کہیں کو نکی یہی کی جانا مورد ہے۔۔ اس اگر بیار ہوجائے تو اسکو ذرئے کرکے کھا لینا چاہیے کہیں کہی کے کہی کو نکھ کے دائے کہی کو نکھ کے دیک کے کھا گینا جانوں ہے۔۔

### عید کے دن روزہ رکھنے کی ندر

عَنَ زِيَادِ بَنِ مَجَدَيْ قَالَ رَايَدَ رَجُلاً جَآءِ إِلَى ابْنِ عُمَنَ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمَالَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَمْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُل

زیاد بن جریز بیان کرتے ہیں کوایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عرض کے پاس اگر درمانت کواگر کسی خص نے نذر مانی

روک وه مردوه کوروزه دیگے گا۔ پھالغاق سے بر هوکوعید الاصلی یاعید الفط کا دن اکجائے تواس کو کیا کرنا جا ہیئے کیونک نذر کے مطابق اسے روزه دکھنا چاہیئے بحب کرعیدین کے دن دوزه دکھنا چاہیئے بحب کرعیدین کے دن دوزه دکھنا چاہیئے بحب کرعیدین کے دن دوزه دکھنا جا ہے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عرض فرافی کو الدھ سے اللہ کے کا دندرے اپن نذرول کو پورا کرتے ہیں۔ اُدھ حضور طیرالعسلواۃ والسلام نے عیدالاضی اور طالخ اور سے بیدی کے دن دورہ دی ہیں اور شامی میں دورہ میں دورہ کے بیش نظر صنوت عبدالنز بن عرض کا فنوی ایر میں دورہ ہیں دکھا جا میں دورہ کے بیش نظر صنوت عبدالنز بن عرض کا فنوی ایر میں کروڈہ فنوی میں دورہ میں دورہ میں دورہ کے بیش نظر صنوت میں اور دورہ کے بیش نظر صنوت میں اور دورہ کو سے دورہ کو دورہ کے بیش نظر صنوت میں اور دورہ کے اللہ کا دورہ کو کہا تے کسی دورہ سے در دورہ کو کہا ہے کہی دورہ کے بیش نظر صنوت کو کھیلئے کے کہا ہے کہی دورہ کے دورہ کو کہا ہے کہی دورہ کی کہا ہے کہی دورہ کے اس کا دورہ کو کہا ہے کہی دورہ کی کہا ہے کہی دورہ کے اس کی دورہ کی کہا ہے کہی دورہ کی کہا ہے کہی دورہ کی کہا ہے کہی دورہ کو کہ کو کہ کے کہا ہے کہی دورہ کو کھیلئے کو کہا ہے کہی دورہ کو کو کو کہا کہ کو کہا ہے کہی دورہ کو کہا کہ کو کہا ہے کہی دورہ کو کہا کے کہا ہے کہی دورہ کے کہا کے کہا کہ کو کہا ہے کہی دورہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کو کہ کو کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کے کہا کے کہا کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

نزر کامس سُری جدار وه کی جاز کام کے بے موتواس کاپوراکرنا صروری ہے۔ ترزی شرفیت کی دایت میں آنہ کے مکن نکرک کان یکو اللہ فکی سُطِعُ درجس

شخص نے النّد تولی اطابوت کی ندر مانی ہے اللہ کی نافر مانی جاسی کو اطابوت کرنی چاہیئے و کسن کند کے ان کی تحصی اللّٰ کی کافی نزر مانی ہے اس کودہ نافر مانی کوئی نزر مانی ہے اس کودہ نافر مانی نہیں کرنی چاہیئے۔ اس ملسلہ میں بعض المخمہ فرا فرائی کی معیدت کی نذر سرے سے ہوتی ہے نہیں، ابذا اس کا کفارہ ادا کرنے کی جی صورت نہیں کو البت امام الکت ادرام مان کی کا سک ہے۔ البت امام ابور نیف اورام ما می کر ملتے ہیں کوالیسی نزر کا توران مردی ہے کہ اور چاکہ توسئر امعا ملہ کی جی مورست فبت ہے کہ جو رک دومرے دن دورہ دو تو نہیں دکھے گا، اور چاکہ نذر می مانی ہوئی ہے البت اس کا کھا۔ اور چاکہ نزر می مانی ہوئی ہے البت اس کی کیائے کسی دومرے دن دورہ دکھ لیاگا۔

# میں ماسے وی علی مرکوشی

عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِى اللّٰهِ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا مُلْكَامِ اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلَّا اللّٰهِ وَمُلّا اللّٰهِ وَمُلْكُونِ وَاحِدٍ وَمُلّا اللّهُ وَمُلّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

(منداح طبخ بروت جلر بصغر ۲)

حضرت عبدالند بن عرض دوایت بیان کرتے ہیں کہ حضور بنی کریم صلے اللہ ملیہ وسلم نے فرایا کہ جب ہم بین ادی اکتھے ہو توان ہیں سے دوعلی ہو ہو کر کوئی گفتگو نہ کریں جس میں تعیہ سے کی عدم سرکست بائی جائے۔ اس قیم کے واقعات ہیں آئی سے اگر دو آدمی علیہ ہو ہو کر کوئی بات جریت کریں گے توقیہ یا سفریں جار ہوں کا کہ بتہ نہیں مجھ سے در پر دہ یہ کیا منصوبہ بندی کررسہت ہیں۔ آدی کے لیے تنویش کا باعث ہو گا کہ بتہ نہیں مجھ سے در پر دہ یہ کیا منصوبہ بندی کررسہت ہیں۔ کہیں میرے یا میرے کی عزیز کے خلاف ہی کوئی سازش نہ و بہذا آمین میں سے دو آدمیوں کی علیم گی میں گفت و تنویش کا بایست رفتانی کو ایک میں اور کی منصوبہ بندی کی کوئی سازش نہ و بہذا آمین میں سے دو آدمیوں کی علیم گی میں گفت و تنویش ایک تھے بیٹھ کر کرو تا کہ کس کے دل میں کہتے تم کا شہر بریا انہ ہو۔ یا اخلاقی تعلیم ہے جو صفور علیہ اسلام نیامت کو دی ہیں۔

#### بمنازي من فيموليت كالبحر

عَنِ إِنِي عُمَى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنْكُ مَلَ مُكَ مُكَالَ مُلَ مُكَالَكُ مُكَالِكُ مُكَالِكُ مُكَالِكُ مُكَالِكُ مَلْكُ عَلَيْدِ وَسَلَمْ اللّٰهُ قَالَ وَمُكَالِكُ عَلَيْدِ وَسَلَمْ اللّٰهُ قَالَ مَنْ يَبِعَ بَهَادُةً فَصَلَى عَكِيبُ مَا فَلَ وَيُواطِ وَلِي اللّٰهِ مَلْكُ وَيُواطِ وَلِن مُنْ المَكْ وَيُواطِ وَلِن مُنْ المُحَلِد وَلَيُواطِ وَلِن مُنْ المُحَلِد وَلَيُواطِ وَلَيْ المَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْحَلَي مِنْ الْحُلَد اللّٰهُ مِنْ الْحُلَد اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْحَلْد مِنْ الْحَلْد اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

(مناهر طبع بروست جلد ۲ ضخر ۲) حضرت عبالتُد بن عرض أيك د فعركبي سي كُزرك تود بال حضرت الومررية الوكول كم سامنے صدیم بیان کرر میسے تھے کر صنور نبی کریم صلے التر علیہ وسلم نے فرمایا کرجوا دی جنازے كي يجيدكا اور عياس في ناز جنازه برهي تواسس خفس كوايك قياط كي برابر ثواب عاصل مو كا اور اگروہ اُد فی میتت کے دفن میں عبی شریک ہوا تواسکو دوقی اط کے برابرا جرملے گا . نیز فرمایا کرقراط أُصريها وسي عي مواسي . كويا جنازه يس مَحْركت كرن والي كواتنا زياده تواب ماصل مِوكاً. تصريت عبدالله بن عركواس مديث كم تعلّق كيو تردد مواكه شايد الوسرية كواميم طرح ياد نہ ہوا دروہ کہیں مدیث کے بیان ہی مبالغہ اُدائی نرکررسے ہوں پینا نچانہوں کے حضرت اَوہرریا كوفاطب كرك كما أنظرُ مَا يُحَرِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ كاسككوَ ويكو إ ذرا موي مجه كربان كوكمة محنور عليه السلام كي طوف كيا حدميث نسوب كم رب بويرس كرفقام الكشيد ابق حرائيرة ومال سع صرت اوبرريا المحكوب بوت اورحضرت بنعرع كورائق لبكرا مالونين حضرت عاتشه صدلية فاك ضدمت مي ماصر بوك اوركها أَلْمِيْتُ مُنَّاكِ إِبِاللَّهِ مِن أَبِحُ النَّذِ كَا وَاسْطِهِ وَلَاكُرُ فِي جِيمَنَا مِولَ كِيا ٱب نَ أَنْحَفُر بِنصِطَ النَّر علیدستم کویہ فرملتے موسے مناسبے کہ جو اُدی جنازے کے بیمیے گیا اور نماز جنازہ پڑھی تواس کے لیے ا یک قراط کے برابر داہے۔ اور جو اسس کے دفن میں بھی مشر کیس ہوا وہ دو قراط کے برابر توا سب کا حقدار بن جاتا ہے قام المرمنين نے كما اللہ ملح نكو - باك مي گواى ديتى بوك كرے تكمي

مے بھی یہ بات حنور علیالسلام کی زبان مبارک سے می ہے۔ اس رحمترت الدررية في كاكرمر عبار عيل بن لوك ترددكرة مي كري زياده مثن بان كرابون مكف لكرصفت رسب كبهد ورخت كالرق ما بازارون مي مودا ملف خرير كي ليصنورع لابسلام كى فديمت بي ما مزيو نه سعه كونَ جيزمشغل نهيں دکھتى بقى كيونكه نه تو من كافتكار تعاكه كميتي بالإي من مولن بوتاادر نه ماجر جو بازاردن مين خريد وفروضت كرما بميري معرفيت تو من يتى إنْ مَا كُنْتُ كَ الْحُلْبُ مِنْ كَيْسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ مِنْ كَيْسُولِ كمس بى على السلامى فدرست مي حاضرره كرعلم حاصل كرتا تعاجداب مجع سكملادي ميرسيلي كونوك والى بات اتى بى تعلى كراكر كهاف كالقرس كياتو كها ليا ، مير مسيلي اوركوتى مشنوليت نهين في في حضرت الومرية مراسع من فتح فيركموق برايان لاتح ادر ميرحضور عليه السلام كى ذنركى ے اخری کمحات تک بورے چا د مال آپ کی فہمت میں حاضرہ کرگزارسے۔ آپ آصحاب صغر می سے تھے دیں رہ کرعلم عاصل کرتے تھے حضور علیہ انسلام نے آن کے یلے د عامبی کی تقی جو النسفةول ذمائي بخاني أب بى على السلام سے وكي سينے تھے اسے عولتے ہيں تھے عرصيكم حرب بداندين عرف كركمنا يرا أنت يا أبا هُرُيوة كُنْتُ ٱلْزَهُمَا لِرَسُولَ اللُّبِ صَلَّى اللَّهُ كَلِيْتِ وَسَلَّهُ وَ أَعُلَمْنَا بِحَلِيْتِ بِ- اسَابِهِ بِرَدُّهُ ا بیشک آپ بمسے زیادہ صنور ملی الرعلیدوسلم کی ضرمت میں ما ضرباش تھے اور حضور علیہ السلام کی اماديث كومم سے زيادہ جلسف ولي تھے۔ كنے لكے بس نے آب كى حقیب براعراض لهيں ك بلكرايك تردد مامواتهاجس كاب تصديق موكمي س

# مرم كيديوت كالتخاب

عِن ابْنِ عُمَلَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ البِّي كُلُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكُلِيْهِ وَكُلِيْهِ وَكُلِيْهِ وَكُلِيْهِ وَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَكُلِيْهِ وَلَيْكُنِ وَلَيْكُبُنِ الْخُفَيْنِ وَكُلِيْبُ الْخُفَيْنِ وَلَيْكُبُنِ الْخُفَيْنِ وَلَيْكُبُنِ الْخُفَيْنِ وَلَيْمُ طُخُهُمُ اللّٰهُ ا

(منداعرطبع بروت جلد ۲صفه)

حضرت بورالد بن عراق بران کرتے ہیں کو حضور بی کی صلے اللہ علیہ دہم نے فرمایا کہ جی یا عود کے بیدا حوام با نرصنے والے کو اگر جو تامیر نر ہوا وراس کے پاس صوف موز سے بہجہ کی طرف موزوں کو مخفول سے بہجہ کی طرف موزوں کو مخفول سے بہجہ کی طرف کا طبعے کا مطلب یہ ہے کا حوام کے دوران اسکے نخفے مہر صورت برم نہ دہشتے چاہیں بوب الوام کے دوران اسکے نخفے مہر صورت برم نہ دہشتے چاہیں بوب الوام سے باہر نکل اتنے قودہ کئے بوت حصنے کو دوبارہ جواز کرموز سے بنامکناہے احوام کی یہمی ایک بابدی ہے کہ عرم کے مخففے دوران احوام ننگے ہونے چاہیں اور کوئی ایسا جو ما نہیں بہننا چاہیئے جس سے کو عرم کے مخففے دوران احوام ننگے ہونے چاہیں اور کوئی ایسا جو ما نہیں بہننا چاہیئے جس سے کوئی میں بابری باب کا میں بیننا چاہیئے جس سے کوئی جس جائیں۔

#### الرام باندهند كيديميعات

عَنِ ابْنِ عُسَسُ اَنَ رَجُلًا سَالُ الِنِّي حَلَّى اللَّهُ عَلَيْ بِهِ وَسَلَّكُو مِنْ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَى وَسَلَّكُو مِنْ الْمُدِينَةِ مِنْ ذِى الْمُكَالُةُ وَمُهَا الْمُدِينَةِ مِنْ الْحَبَى الْمُدِينَةِ وَمُهَا اللَّهُ الْمُلِى الْمُدَالُةُ وَمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَا اللَّهُ وَمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُهَا اللَّهُ وَمُهَا اللَّهُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(مسندا عرطبع بروت جلد اصقر ۱)

حزت مدالترن عرف بان كرتے بى كرصنورنى كريم صلے التر عليه وسلم سے ايكت تحض في دوانت كاكر جج ياعه وك يدا وامكس تعام سعا مرصا عاسيت حضور صلى الترعليه وسلم ف فرما ياكرابل مين كوذى الحليفه كم مقام سعا حرام بانرصا چلست كريرانفل تربن متعات سع . يرج كرمد سيرسي چمیل کے فاصلہ پر سبے جسے آج کل بٹر علی کتے ہیں جس مقام سے صور علیا سلام نے احرام باندھا تھا۔ دہاں آج کل بڑی خوبصورت مسجد بی ہوئی سے اور سرینہ اوراط اف سے آنے والے لوگ بہیں سے احرام باند صفے ہیں۔ اب نے فرایا اہل شام کامیقات مقام حجم ہے۔ شام اورارد کردسے كنے والے لوگ بہيں سے احرام ہا ند حيس ماحل مندرسے قريب دالغ جگہ ہے ، جحفراس سے بيط أناب . بعرفرايا الم من ملكم كم مقام سارام بانرهين - يرجند بهار يال مي جن مي س كم مندريس ادر كېختنى پرېس پاكنان، مندوستان كى طرف سے جے دعرو كے ليے آنے والے اس مقام سے احرام با مرحقے ہیں بری جہاز کے مسافردں کو جہاز والے خبر دار کڑ دیتے ہیں ، جنا نجہ وہ میقات بربہنے کرا حرام با ندھ لیتے ہیں - البتہ موائی جہاز کے مسافر جہاز میں سوار مونے سے بیلے احرام بانده ليتين كيونكر دوران برواز إحرام باندهنا مكن نهيس موتا . لبض على مكت میں کران لوگوں کے لیے جدہ بہنے کراحرام با ندست کی گبانٹ سے تا ہم بہتر ہی ہے کہ احوام ما نره كر جوان جمانس موارمول - معنور ملیبرانسلام نے فرمایا کر اہل نجد کا میقات قرن کا مقام ہے، وہ وہال سے احرام با ندھیں الغرض احضور علیہ السلام نے لوائن علم سے انے والوں کے یہے احرام با فرصف کے مقامات کا میں فرما دیا ، جنانچہ عاذین جج وعمرہ اِن احکام کی با بندی کررہے ہیں ۔ فرما دیا ، جنانچہ عاذین جج وعمرہ اِن احکام کی با بندی کررہے ہیں ۔

#### محرم كاللبيد

(مندا عرطيع بروت جلد بصفر)

### اوس ف کو کرنے کاطراقیہ

اَخُبُرُقُ زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَى بِمَنَى فَكُ الْنَّ مُعَ ابْنِ عُمَى بِمَنَى فَكُ فَكُ الْنَّ مُعَ ابْنِ عُمَى بِمَنَى فَكُ فَكُ الْمُ وَيُكُمُ فَكُ اللهِ فَكُ اللهِ فَكُ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ اللهُ الل

(مندا مرطبع بروت جلد ۲ صفر ۳)

زیاد بن جرا کہتے ہیں کہ میں صنوت براللہ بن عرائے ہماہ تھا جبکہ اُپ کا گزرایک شف پر ہوا بواپنے اونسے کو توکر رہاتھا اوراس نے اونسے کھٹنے ذہین کے ساتھ ٹیک دکھتھ ایپ نے فرمایا کرنح کا پہ طلبۃ درست بہتی ہے۔ اس کو کھڑا کروا دراس کا ایک گھٹنے ہا مدھ لوکہ ہم حصنور علیا اسلام کی منت ہے۔ پھر البھ الڈ اکر کورکراس کی گون میں زخم لگاؤ جس کے بتیج میں ، وہ فو دزین پر گرجائے گا۔ اگراونر طے و طبعا کریا اس کے گھٹنے ٹیک کرنے کیا جائے و ملال تو ہوجائے گا مگر خلاف سند ہوگا۔ اس کے بر خلاف بھی برجری ، گاتے ، بھینس کو زمین پرقبلہ شرح لٹاکراس کی گردن پر چھری جلانا منت ہے۔

اگل مدیث میں رادی بیان کرتا ہے کہ عرفات سے والبی بھی میں فرت عبرالتّر بن عرف کے ماتھ تھا بجب ہم مزداخہ میں پہنچ تو فصلی المد عنی دب کا آلیف کے مرفوق اللّٰہ کے مازین اور بہب فارغ ہوت تو فرایا۔ فکل کرسٹول اللّٰہ صکا کی اللّٰہ کی مازیں اور بہب فارغ ہوت تو فرایا۔ فکل کرسٹول اللّٰہ صکا کی مالیت میں اللّٰہ کے اللّٰہ صکانی مِثْل کما فکل میں حضور علیہ السلام نے اس مقام پر ایسا ہی عمل کیا تھا۔ رادی بیان کریا ہے کہ حضرت بحداللّٰہ بن عرف نے بی موزیا یا۔ السطال ق کو صکا کی کھنٹین بی موزیا یا۔ السطال ق کو صکا کی کھنٹین کی دور می ماتھ ہی برطعنی ہے۔ چانچہ آب نے عثار کی دور کھیں بھی ماتھ ہی برطائی کی دور کھیں بھی ماتھ ہی برطعنی ہے۔ چانچہ آب نے عثار کی دور کھیں بھی ماتھ ہی برطائی کے بود عرفات سے دوانہ ہوتے کی دور کھی مالیت میں اگر جم عاز میں جے عروب افتا ہے کے بود عرفات سے دوانہ ہوتے

ئیں مگرانہیں نہ تو وہاں مزب کی فاز بط صنے کا حکم ہے اور نہ ہی کمیس داست میں برط مع سکے یں بلکہ مزدلفر بہنچ کرمغرب اورعثار اکمٹی پڑھنے کا حکم ہے۔ خاد کتی ہی دیر سوجائے۔

# وم ادى موى جانوركومارى اب

عَنِى ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ وَ مَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَ مَسَلَّمُ الكَفْتُ لُكِمُ اللَّهُ عَلَيْتُ وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ الْعَقَى الْمُحْرِمُ كَالْ كَالْبُ الْعَقَى الْمُحْرِمُ كَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ الْمُعَمِّنِ الْمُعْتَى وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ الْمُعْتَى وَالْفُرُ البَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْرَمِمُ اللَّهُ وَالْفُرُ البَّهُ الْمُعْرَمِمُ الْمُعْرَمِمُ الْمُعْرَمِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(منداه طبع بوست جلد ۲ صفر۲)

#### مجراسو كالسلام

عَنِ إِنِّنِ عُمَّرَ قَالَ دُائِنَتُ دَسُنُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ يَسْتَلِمُ الْجُنَّ الْاَسْعَى فَلاَ أَى عُ اِسْتِلاَمَ لَا مَنْ شِتْ إِنَّ وَلَا رَخَاءٍ-

(مندامرليع بروت جلد اصفرا)

# صرف عارد اوركن يمانى كااثلا كيول

عَنْ عَبْرِ اللّٰبِرِ بَنِ عَبَيْرِ بَنِ عُمَيْرِ اللّٰ الله عَمَارِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللهُ عَمْسَ إِنْ الْحَالَى اللهُ عَمْسَ إِنْ الْحَالَى اللهُ عَمْسَ اللهُ اللهُ عَمْسَ اللهُ الله

(مندا مرابع بروت ملد ٢ صغر٣)

, ,

حضرت عبدالله بن عرض ان کے شاگرد نے بوجھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آب بیت الله مشرف کی ایک کا استلام کرتے ہیں مگر مشرف کا طوا ف کرتے ہوئے مرف دوار کا ن لین عجرا الدواور کن یمانی کا استلام کرتے ہیں مگر ماتی دوار کان درکن شامی کو با تھ نہیں لگاتے، انجاس کی کیا دجہ ہے ؟ مجرا سود کو درمہ دینا یا باتھ دلگانا اور رکن یمانی کو صرف باتھ دلگانا مسنون ہے۔

سے باہر ہوتے ہیں اس لیکسی کوظیم کے اندر ناز باجا عت پڑھنے کی اجازت نہیں لیوں کم اس طرح وہ امام سے آگے ہوجا آ اس عرب میں وجر بہتے کہ نماز باجا عست کے وقست حظیم خالی

كالباجاتكب البته فروا ذرا طيم كاندر هي نازير صفي ين

معنوت بدالتران مرض کہا کہ میں نے آنخست صلے الترطلیہ وکم کی ذبان مبارک سے یہ میں مناہے۔ ما رفع کر کھر قکر مگا و لا وضع کھا الا کینبنت کے کہ کھشی کی میتات و کوشت کی کہ میتات و کر فیج کی کہ حشی کی کہ وشتی کی کہ وشت کے طواف کے لیے قدم ایکا تا ہے اور نیچے رکھتاہے تواسکو ہر ہر قدم کے برلے دس نیکیاں ملی ہیں، دس برائیاں ملی ہیں اور دس درج بلند ہوتے ہی ہرنی کا دس گنا ہر تو مام قانوں ہے مگر طواف ایک الیما علی عبادت ہے کو اسکے بدر لے میں ایک الیما علی عبادت ہے کو اسکے بدر لے میں تیس انعامات ماصل ہوتے ہیں۔

¥ \_\_\_\_\_

### وروالدر المعاديم المرماد الموالم

عَنِ ابْنِ عُمَنَ قَالَ كَخُلَ رَسَى لَمُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

(مىندانىرطىع بردىت جلد ٢صفر٣)

بہرحال ضور علیالسلام اپنے ماتھیوں ہمیت بریت الدر فرایٹ کے اندر داخل ہوتے پھڑاپ فیصفرت بلال کا دیم دیا تو انہوں نے بہت الدر کا دروازہ بندگر دیا۔ آپ بہت الدرکے اندر شیت الجی کے مطابق ٹھہرے بھرا کہ باہر تشریف لاتے تو صفرت عبداللہ بن عراب نے صفرت بلائے سے پوچھا کہ صفور علیالسلام نے بہت الدرکے اندرکس مقام پر نماز بڑھی تو انہوں نے بتایا کہ دوستونوں کے درمیان اس قدت فانہ کعبہ کے اندر محیوستون سے آئی طرف ولیے دوستونوں کے ورمیان نماز بڑمی ایک وور رہے ہوتے پر حضور ملیا اسلام بیت الٹارٹر لویٹ کے اند تھر باہر مدیکتے اور ایس نے ہرکونے میں توڑی ویر کے یہ دعائی اور میں باہر ترشر لویٹ ہے آئے لو نماز باہر اگرا واکی مطلب یہ ہے کربیت الٹر کے اندر نماز بڑھنا خروری نہیں ہے بستاری ہے کواکر کسی کوموقع مل جائے تو اندر نماز بڑھ رہے ورز اسکو صوری نرسمے البتہ برطواف کے بعد خاند کھیے کہ برمقام الباہم کے بیجھے دور کومت نماز بڑھنا منہ سے ور

ماذکوبہ کا دروازہ قدرادم افرچاہے جوہروقت تعفل دہتاہے لہذا آئے کل ہتر تنص خانہ کلیہ کا ندر نہیں جاسکا۔ اب توسکومت کے خصوص انتظامات کے خصت ہی دروازہ کھلا ہے اورخاص خاص اورخاص کا مرب کو اندر جانے کا مرقع ملاہے۔ عام سلانوں کے لیے بہی کائی ہے کہ دہ باہر طوا ف کریں ادر باہری ماز پڑھیں۔ ولیے بی صورت مال یہ ہے کہ جس طرح خانہ کو بہر کے اندر کوئی تحص جی طرف چاہری ماز پڑھیں۔ ولیے بی صورت مال یہ ہے کہ جس طرح خانہ کو برجی جدھر جا ہے لئے کہ کرئے ہے ای طرح خانہ کو بہر بھی جدھر جا ہے لئے کہ کرئے ہے ہیں۔ اللہ مشرور اندر کرکے ہوئے کہ داگر و جاروں طرف صنیس ہوتی ہیں ادر ہرطوف کے مازلیل کو الدن کا دخ الدن ہوئے ہیں اور ہرطوف کی ماز پڑھے نے کہ داگر و جاروں طرف میں ہوتا ہے۔ مسجد حوام میں نماز ہڑھے نے والوں کا دخ مرشری ہوتا ہے۔ مسجد حوام میں نماز ہڑھے نے میں موتا ہے۔ می جربیت النہ فرایت سے میں خان دور نماز پڑھتے ہیں۔

میں جربیت النہ فرایت سے میں خواں ہزاروں میں دور نماز پڑھتے ہیں۔

### مارجمعه کے لیے ل

عَنِ ابْنِ عُمَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ كَا اللّٰهُ عَلَيْتُ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِلْ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِلْ وَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ عَلَيْتُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْتُ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ اللّٰهِ عَلَيْكُولُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ

(منداعد طبع برص جدائد بن عرف بیان کرتے بی کرصفورنی کریم صلے الٹر علیہ دکلم نے فرایا کرجیہ محمد سے کوئی فحفی نماز جو سے کہ نے ہوئی کا مسلم کے اس کے استے داس کے ملاوہ میں سے کوئی فحفی نماز چرصا بھی درست ہے تاہم خسل کرنا افسنل ہے جمعہ کا عنوان سنون ہے بعض دیگر حسل میں ہونے کا مناز چرصا بھی درست ہے تاہم خسل کرنا افسنل ہے جمعہ کے علاوہ بعض دیگر حسل میں سنون بیں جیسے و قونے ہے نے بعدی نماز کے بلے اس کے علاوہ جا بہت کا غل فرض ہے جم پر گندگی لگے جانے قونچہ انے کوام فرطنے بی کوغشل واجب جو جانے ہوئے کا غلل واجب ہے۔ عودت کرمیض و فعال سے باک ہونے کا غمل و فرض ہے۔ بر ترندرست سامان کو منہ تہ ہیں ایک و فوغشل کرنا استحب ہے کوئکو لفا فت مہلے دین کا انج جن وہے۔ اس میں کیٹروں کے صفائی بھی اکا قادہ وہے۔ اس میں کیٹروں کے صفائی بھی اکا قادہ وہے۔ بہر صال اس مدیریث میں صفور علیہ السلام نے جمد کے خسل کے تعلق فرایا کرجب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا ادادہ کے دیے تو بسلے غسل کرنے ہے۔

#### تماز كي ليسواري بطورسره

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسَعُلُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْمِ وَسَلَّمُ كَانَ يَعْمِنُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمِ وَسَلَّمُ كَانَ يَعْمِنُ عَلَى دَاحِلِتِهِ وَيُصَمِلُ إِلَيْهِ اللّٰهِ كَانَ يَعْمِنُ عَلَى دَاحِلِتِهِ وَ يُصَمِلُ إِلَيْهِ اللّٰهِ كَانَ

(منداح مطبع بروست جلداص فر۱)

#### وصرف كي المرت

عَنِ ابْنِ عُمَسَ قَالَ قَالَ رَسَى لَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَكَيْبِ وَكُولَ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَكَيْبِ و وَسَلَّوُ لَا يَبِينِ ثَ أَحَدُ ثَلَاثَ رِيَالِ إِلَّا وَ وَصِيْبَى مُكُنُّونِهُ مَكْتُوبَهُ وَكُنْ فَكُنْ اللّ قَالَ فَمَابِثُ كَيْلُ لَدٌ إِلَّا وَ وَصِيْبِي عِنْدَى مَعُ صُوْجَاتِهُ -

(مندامرطيع بوت جلداصغه)

حضرت عبدالترس عمر باین کرتے ہیں کہ کفرت میں اللہ علیہ دہلم نے فرایا کہ تم ہیں سے
کوئی فخص میں را ہیں بھی ذکرار سے مگواس کی دھیت اس کے پاس تھی ہوئی ہوئی جا ہے بھراپ
کھے ہیں کہ مب سے میں نے صور عالم لسام سے یہ بات بنی ہے ہیں اپنی دھیت ہمیٹے باپنے
پاس تھی ہوئی دکھتا ہوں۔ دو سری روایت ہیں آ آپ کواگر کسی کے باس مال موجود ہے تو وہ کا فال
کے ایک ہمائی حقے کہ اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کسی کا رفیر برصرف کرنے کی وصیّت کو
کا جانب ،اگراس کے اقربا میں کوئی فریب کین ہے تواس کو دسے سکتا ہے یا کسی ویکر حمّاج
کی اعانت کر سکتا ہے کسی سی بر مرز سریا دین اوارہ کو وقت کر سکتا ہے واضح کیا گیا ہے کواگر
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کی ہمیت کو واضح کیا گیا ہے کواگر
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کی ہمیت کو واضح کیا گیا ہے کواگر
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کرنے کا اوا دہ رکھتا ہے تو اسے جائے کے
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کرنے کا اوا دہ رکھتا ہے تو اسے جائے گیا۔
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کرنے کا اوا دہ رکھتا ہے تو اسے جائے گیا۔
کوئی صاحب مال ہی سے فیر وارث کے لیے کوئی وصیّت کی ہمیت کو میں کا اوادہ رکھتا ہے تو اسے جائے گیا۔
کوئی صاحب می کوئی کوئی فریک ہوت کی وقت تا ہمائی گیا۔

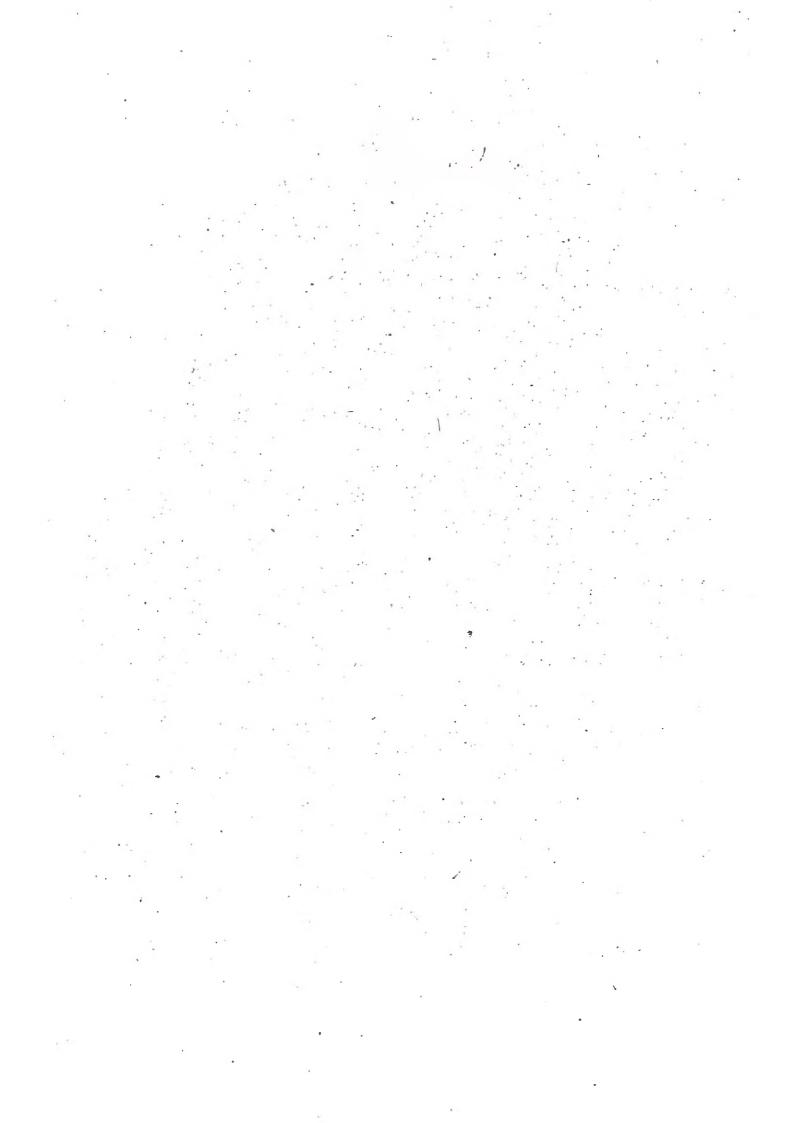

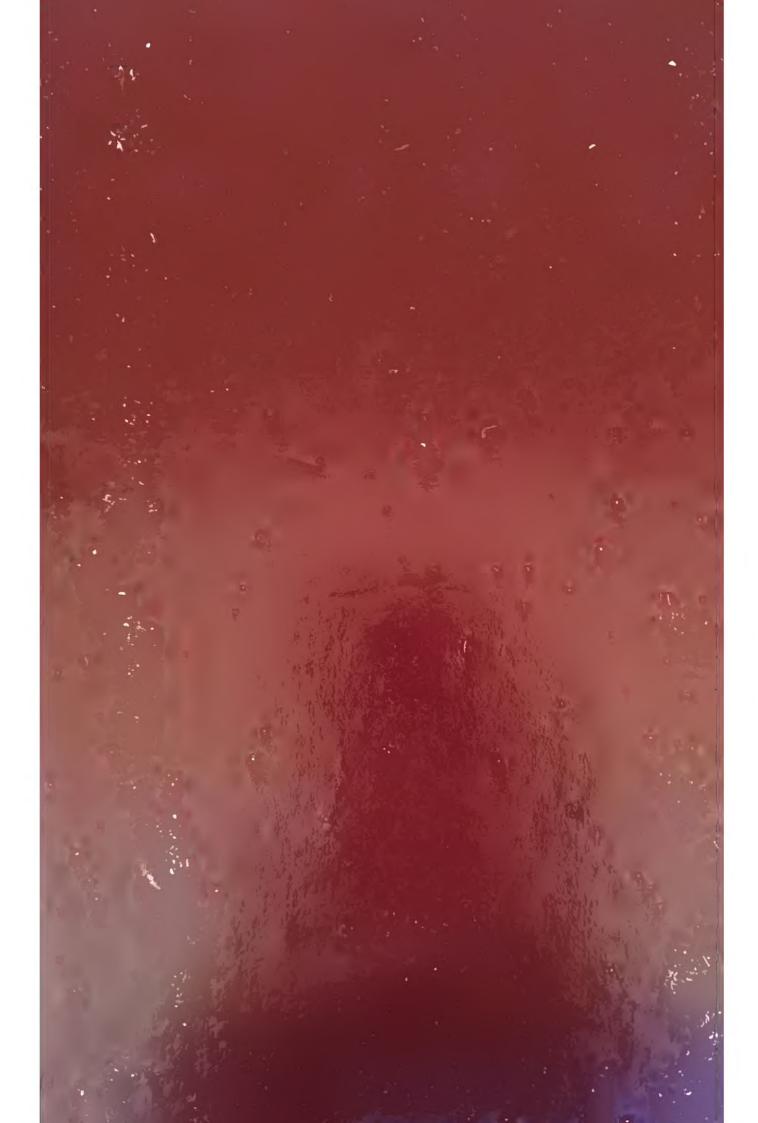